



پیندفرموده حفرت مولانا ڈاکٹر **عبدالرزاق اسکندر**صاحب مهتمه جامعة العلوم الاسلامية علامه بنوري ٹاؤن کراچي

مف**ق امتیاز خان جدون** فاضل جامعة العلوم الاسلامية علامه بنوری ٹاؤن کراچی لقريظ مولا نامحمقاروق حسن زكى صاحب استاذ الحديث والفرائض جامع اسلام يطيب كراجي

الألامياة الإستان الألامياء الإستان الألامياء الإستان

## آسان اورجدید طریقے ہے صرف دی گھنٹوں میں علم میراث سیکھیں (مجرب) فہم میراث کی آسان را ہیں

مؤلف: شیخ الفرائض مفتی امتیاز خان جدون سراجی سے قبل درساً پڑھانے کے لئے مرتب کیا گیارسالہ جو سراجی سجھنے میں ان شاءاللہ تعالی معاون ثابت ہوگا۔

بەرسالەملک مجرے معروف ومشہور علماء کرام اورعلم میراث میں پدطولی رکھنے والے حضرات کی خدمت میں ہدیئہ بھیجا گیا، الحمد للّه سب نے رسالہ بے حدیبند فرما یا اور حوصلہ افزائی فرمائی۔

یدرسالید وسرے ایڈیشن کے چھپنے تک ۱۱ بار پڑھایا جاچکا ہے، جس میں درجہ ثانیة کا دورہ حدیث مختلف درجات کے طلبہ مخصصین ،علاء کرام ،مفتیان عظام ، مدرسین ،اورائم ساجد نے شرکت کی سب نے رسالہ بے انتہام فید پایا۔

#### خصوصات

علم میراث میں انتہائی مخضر کیکن جامع اور مہل ترین رسالہ جس میں سراجی کے تقریباتمام مباحث کو

آسان پيرايه مين جمع كيا كياب-

صرف مفتی بہاا توال کواختیار کیا گیاہے۔

ہرسبق کے ساتھ تمرین کا اضافہ کیا گیا ہے۔

سراجی ہے قبل اگریدرسالہ درسا پڑھا یاجائے ،تو طلبہسرا جی خوجل کریں گے۔

رسالہ کے آخر میں سو (100) سوالات دیے گئے ہیں جس سے طلبہ کوائ فن سے فاضلانہ مناسبت حاصل ہوگی۔

رابط نبر: fb/Fahm-e-miras = 0332-2131496 = 0315-2486820 دار احیاء المیراث

كراتشي باكستان



# فهم مسرات کی آسان را بیں

پندفرموده حفرت مولانا دُاکٹر عبد الرزاق اسکندر ماحب مهتمم جامعة العلوم الاسلامية علامه بنوری ٹاؤن کراچی

مؤلف مفتی اقتیازخان جدون فاضل جامعة العلوم الاسلامیة علامه بنورک ٹاؤن کراچی تقريظ مولانا محمرفاروق حسن زكى صاحب استاذ الحديث والفرائض جامعاسلام يطيبركراتي

دار إحياء الميراث كراتشي باكستان

#### جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

كتاب كانام : فهم ميراث كي آسان رابيل

مؤلف : مفتى امتياز خان جدون

ايد يشن : اول رحمبر 2014

ناشر : دار احیاء المیراث، کراچی یا کتان

كميوزنگ : ويسرن گرافحس

#### كتاب ملنے كے پتة

اسلامی کتب خانه بنوری ٹاؤن ایک قدیمی کتب خانه آرام باغ ایک کتب خانه آرام باغ ایک کتب خانه گلثن اقبال ایک کتب خانه گلثن اقبال

🖈 مكتبهانعاميهاردوبازار 🖈 ادارة الانوربنوري ٹاؤن

### فهرست

| صفحةنمبر | مضامين                                   | نمبر |
|----------|------------------------------------------|------|
| 5        | يبند فرموده ڈاکٹرعبدالرزاق اسکندرصاحب    | 1    |
| 6        | تقریظ(مولانا فاروق حسن زئی صاحب)         | 2    |
| 8        | عرض مؤلف                                 | 3    |
| 10       | مقدمه                                    | 4    |
| 12       | چار حقوق ترتیب وار                       | 5    |
| 13       | موانع ارث                                | 6    |
| 14       | تر کتقسیم کرنے کی ترتیب                  | 7    |
| 16       | عدد کی تعریف اور تقسیم                   | 8    |
| 17       | وارثوں کے حصے اور ان کے مخارج            | 9    |
| 17       | مئله میراث لکھنے کے اہم اصول             | 10   |
| 18       | مئله بنانے كاطريقه                       | 11   |
| 19       | پېلا قاعده                               | 12   |
| 19       | پہلی نسبت مخارج کے درمیان میں            | 13   |
| 19       | مخارج کے درمیان چارنسبتیں اوران کے قواعد | 14   |
| 23       | ذ وی الفروض کا بیان                      | 15   |
| 33       | تقيح كابيان                              | 16   |
| 34       | دوسری نسبت رؤوس اورسہام کے درمیان ہے     | 17   |
| 37       | تیسری نسبت رؤوں اور رؤوس کے درمیان ہے    | 18   |
|          |                                          |      |

| 40 | عصبات كابيان                                | 19 |
|----|---------------------------------------------|----|
| 44 | ذوى الارحام كابيان                          | 20 |
| 46 | حجب كابيان                                  | 21 |
| 47 | عول کا بیان                                 | 22 |
| 49 | ردّ کابیان                                  | 23 |
| 52 | تر که تقسیم کرنے کا بیان                    | 24 |
| 54 | فيصدنكا لنح كاطريقه                         | 25 |
| 54 | قرض خواہوں کے درمیان تر کتقسیم کرنے کاطریقہ | 26 |
| 55 | تخارج كابيان                                | 27 |
| 57 | مناسخه کا بیان                              | 28 |
| 59 | اصول مناسخه                                 | 29 |
| 59 | تماش کی مثال                                | 30 |
| 60 | تداخل بحكم تماثل كي مثال                    | 31 |
| 61 | تداخل بحكم توافق كي مثال                    | 32 |
| 62 | توافق کی مثال                               | 33 |
| 63 | تباین کی مثال                               | 34 |
| 64 | بيك وقت تينون نسبتوں كي مثال                | 35 |
| 66 | فتوى ميراث لكصن كاطريقه                     | 36 |
| 67 | تمرین کے لئےسو(۱۰۰)سوالات                   | 37 |



#### Jamia-Uloom-Islamiyyah

Allama Muhammad Yousuf Banuri Town Karachi - Pakistan.

Ref. No. -



ع**لامه تخدبوسف بنوری ناڈن** کرانش «۷۵۸ - باکستان

Date

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم

امابعد!

علم فرائض کوحدیث میں نصف علم فرمایا حمیا ہے، بیعلم آسان سے آسان بھی ہے اور مشکل سے مشکل بھی ہے۔ آگر فروض اورامحاب فروض کوچ یادکرلیاجائے اورتفر نق وتنتیم سے مناسبت ہوتو آ دی باسانی سراث کے مسائل سجھ سکتا ہے اور متا بھی سکتا ہے۔ ا گرفروش وامحاب فروش بمع احوال یا د نبروں اورتقتیم ہے منا سبت بھی نہ ہوتو علم میراث کے بارے میں رائے اورتخیین کی بنیا دیر کچھ کینے کی مخوائش نیں رہتی۔

ز برنظر كمّا بجيش مؤلف نے علم فرائض كے بنيا دى اصول وقو اعد كوآسان ادر بهل انداز ميں پیش فريايا ہے اور مناسب ضرورى تمارین ہے جربحث کی عمد تعنیم وقوضیع کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہے دعاہے کہ اللہ تعالی موصوف کی اس دینی خدمت کو قبول فریائے اور طلبا ، فرائض کواس سے مستنید ہونے کی

تونيق يخشه\_آمين

وصلي الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

مولانا ۋاكىژىجىدالرزاق اسكندر مبتهم جامعة العلوم الاسلامية علامه بنوري ثاؤن كراجي بسمالله الرحمن الرحيم

## تقسريظ

شیخ الفرائض مولا نامجمسد **من اروق حسسن زئی** صاحب استاذ الحدیث والفرائض ، جامعه اسلامیه طبیبه کراچی

الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على السرف الأنبياء و المرسلين محمد و الهو أصحابه أجمعين اشرف الأنبياء و المرسلين محمد و الهو أصحابه أجمعين المابعد! علم و ين الله تعالى كى بهت برك تعت اورفضل ہے الله تعالى فرماتے ہيں يؤتى الحكمة فقد أوتى خير أكثير أو قل رب زدنى علماً و لقد أتينا داؤ دو سليمن علماً و قالا الحمد لله الذى فضلنا علىٰ كثير من عباده المؤمنين ـ

#### وعلم آدم الأسماء كلها

اس طرح کی بہت تی آیات اور کثیر تعداد میں احادیث علم دین کی اہمیت وفضیلت پر دلالت کرتی ہیں اور اسلاف کا میں مقولہ تو بڑی اہمیت کا حامل ہے (لو لا العلماء لکان الناس کالبھائم) اگر علاء نہ ہوتے تولوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے۔علاء انبیاء کرام کے وارث ہیں اور میراث میں بیرقانون ہے کہ مورث (میت) کی ہر چیز وارث کی طرف منتقل ہوجاتی ہے۔ جب علاء انبیاء کے وارث ہیں تو جہاں یہ بات ان کیلئے بڑی فضیلت ہے، تو وہاں انبیاء کی ذمہ داریاں بھی ان پر ڈال دی گئی ہیں۔ انبیاء علیم اللہ منے میراث میں درہم ودنا نیز ہیں بلکھ مچھوڑ اہے۔

علوم دینیہ میں علم میراث کی بڑی فضیلت واہمیت ہے۔ الله تعالیٰ نے خوداس کو اہمیت دی۔ اس کے کلیات بیان کلیات وجزئیات کوخود قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، دیگر احکام کی طرح کلیات بیان فرمانے پراکتفانہ ہیں فرمایا۔

رسول الندسان فالیلی نے بھی اس کو بڑی اہمیت دی اسے نصف علم قرار دیا اور اس کے سکھنے اور سکھانے کا بطور خاص حکم دیا۔ صحابہ کرام نے بھی رسول الندسان فیلیا تی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کو سینے سے لگا یا اور اس کے حامل کو بڑی عزت سے نو از ا، عہد ملوکت میں بھی قاضی کی تقرری علم میراث میں مہارت کی بنیاد پر کی جاتی تھی۔۔۔۔ آج کے دور حاضر میں علماء نے اور ارباب مدارس و جامعات اسلامیہ نے پاکستان میں اس کو کس طرح نظر انداز کیا ہے، وہ محتاج بیان نہیں۔ اس فن کی صرف ایک کتاب سراجی داخل نصاب ہے۔ اسے بھی سال کے آخر میں ضمنی طور پر سرسری پڑھا کر جان چھڑائی جاتی ہے۔ میرے خیال میں بی مبالغہ نہیں ہوگا کہ نوے (۹۰) فیصد علماء خطباء اٹمہ مساجد سے اگر جاتی ہے۔ میرے خیا جائے ہے تو وہ مسئلہ بتانے کے بجائے سائل کو سی دار الا فتاء کاراستہ بتاتے ہیں۔ اس میراث کا مسئلہ یو چھا جائے تو وہ مسئلہ بتانے کے بجائے سائل کو سی دار الا فتاء کاراستہ بتاتے ہیں۔ اس میراث کا مسئلہ یو چھا جائے تو وہ مسئلہ بتانے کے بجائے سائل کو سی دار الا فتاء کاراستہ بتاتے ہیں۔ اس علم دوری کا ذمہ دار اولا وفاق المدارس العربیہ اور پھر مسممین مدارس و جامعات ہیں جو آئے دن عصری علام اور انگریزی زبان کو بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن قرآن و حدیث اور علم فرائض کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ فیلی اللہ المشت کی

زیرِنظررسالہ ہمارے دوست مفتی امتیاز خان جدون کی علمی کاوش ہے، جے انہوں نے عام فہم انداز میں مرتب کر کے اس کمزوری کو دور کرنے کی بڑی عمدہ اور دکش کوشش کی ہے۔ مفتی امتیاز خان جدون نے صرف کتاب لکھنے پراکتفائیبیں کی بلکہ وہ علم میراث کے ہفتہ وار دور سے پڑھاتے ہیں اور اس علم کے پر جوش مدرس اور داعی ہیں۔ طلبہ کی ایک بڑی تعدادان سے استفادہ کرتی چلی آر ہی ہے اللہ تعالی ان کے دوروں کی طرح ان کی اس کتاب کو بھی مقبولت عامہ نصیب فرمائے اور ان کے علم وعمل میں برکتیں عطاء فرمائے۔ آمین

وصلى الله تعالى على حير حلقه محمدو الهو أصحابه أجمعين

**محمد فاروق حسن زگی** ۱۳رشوال ۱۳۳۵ ھ

## عرض مؤلف

نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد:

درجہ سادسہ کی بات ہے کہ ایک دن میں اپنے حفظ کے استاد محتر مقاری فضل وہاب صاحب کی ملاقات کے لئے ان کے ہاں گیا ملاقات کے دوران انہوں نے مجھ سے میراث سے متعلق کچھ سوالات کیے تومیں نے بات ادھرادھر کر کے جان چھڑائی اوران سے کہااس میں لمباچوڑ احساب کرنا پڑتا ہے اور یہ بہت مشکل فن ہے لیکن دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا اور پختہ عزم کیا کہ بین سیکھ کر دہوں گا۔

ای فکر میں وقت گزرتا گیا کہ دورہ حدیث والے سال ایک دوست نے خوشخبری سنائی کہ شخ الفرائفن مولانا فاروق صاحب حسن زئی ہفتہ وار دورہ میراث پڑھائیں گے جب بیخبر میں نے سنی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور دورہ میراث میں شرکت شروع کی اور اللہ کے فضل سے دورہ میراث کی شکیل پرامتحان میں اعلیٰ نمبروں سے کامیا بی حاصل کی۔

دورۂ حدیث سے فراغت کے بعداستاد محتر م کے ہاں''لنخصص فی علم الفرائض'' کیا اوراس دوران استادمحتر م کے بار باراصرار کرنے پراپنے علاقہ میں ہفتہ واردورۂ میراث کاانعقاد کیا۔

قاری صاحب کو جب اسکی خبر ملی تو انہوں نے بھی تحصیل میراث کے لیے میرے ہاں دور ہ میراث میں شرکت شروع کی اور مولا نا فاروق صاحب کے ہاں بھی جانا شروع کیا اس محنت کا ثمر ہید نکلا کہ قاری صاحب طلبہ کو' سراجی'' جیسی مشکل کتاب پڑھانے لگے۔

عرصہ دراز ہے''سراجی'' پڑھانے کے دوران بار باریہ داعیہ دل میں پیدا ہور ہاتھا کہ تیسیرالمنطق، آسان اصول فقہ اور البلاغت کی طرح علم میراث میں ایک ابتدائی رسالہ مرتب کر نا چاہیے جوآسان فہم ہواور ہر درجہ کے طلبہ کے لیے مفید ہو بلکہ عوام الناس بھی اس سے مستفید ہوسکیس اور اس میں تمرین کی کثرت ہوجس سے مین آسان اور دلچسپ ہوجاتا ہے۔

کافی عرصه اس سوچ و بچار میں گزرا بالآخر الله تبارک و تعالی کا نام لے کررساله کھنا شروع کیا۔ اس رساله میں ''سراجی'' کے تقریباً تمام مباحث کوآسان پیراپی میں جمع کیا گیا ہے اور صرف مفتیٰ بہاتوال کولیا گیا ہے اگر''سراجی'' سے قبل طلبہ کو بید ساله پڑھا یا جائے تو طلبہ سراجی خود حل کریں گے استاد محترم کو چاہئے کہ ہر سبق کے بعد دیئے ہوئے تمرین کو طلبہ سے حل کروائیں اور ان کی کائی چیک کریں رسالے کے آخر میں تمرین کے لئے سو (۱۰۰) سوالات دیئے ہیں جس سے طلبہ کواس فن سے فاضلا ندمنا سبت حاصل ہوگی۔

آخر میں ان تمام حضرات کاصمیم قلب سے شکریہ اداکرتا ہوں۔جنہوں نے رسالے کی تالیف سے اشاعت تک سی بھی قسم کی اعانت کی۔

والسلام امتیاز خان جدون کیماڑی، کراچی imtiazjadoon@yahoo.com facebook.com/fahm-e-miras 0332-2131496 0315-2486820

#### مقدمه

میراث درث پرث (حسب یحسب) کامعدرے

ميراث كى لغوى تعريف:

انتقال الشيئ من شخص الى شخص أو من قود الى قومسواء كان ذلك الشيئ علما أو مالا أو مجدا أو شرفا

ترجمہ: سنسمی چیز کاایک شخص سے دوسر ہے شخص یا ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف نتقل ہونا چاہے وہ چیز علم ہو یا مال یا بزرگی یا شرافت۔

ميراث كي اصطلاحي تعريف:

انتقال الملكيةمن الميت النيور ثته الأحياء سواءكان

المتروك مالاأو عقاراأو حقامن الحقوق

ترجمہ: مرحوم کی ملکیت کا اس کے زندہ ور شد کی طرف منتقل ہونا چاہے وہ چھوڑی ہوئی چیز مال ہویا جائیدادیاحقوق میں سے کوئی حق۔

علم ميراث كي تعريف:

هو علم بقو اعدَ فقهية و حسابية يعرف بهانصيب كل وارث من التركة ترجمه: چندفقهی اور حسابی قواعد کا جانناجس كذر يعتر كدسے ہروارث كا حصر معلوم ہو۔

ميراث كاموضوع:

كيفيةقسمةالتركةبينالمستحقين

ترجمه: مستحقین کے درمیان ترکقسیم کرنے کی کیفیت

#### ميراث كي غرض:

ايصال كلذى حق حقهمن التركة

ترجمه: تركه سے مرحق داركواس كاحق يهنجانا

میراث کےعناصر:

(۱) وارث اورغير وارث كو بهجإننا

(۲) هروارث کاحصه جاننا

(٣) اس حساب كاجاننا جواس ميس در كارب-

میراث کے ارکان: (۱) مورث (میت) (۲) وارث (۳) ترکہ

میراث کے اسباب: (۱) رشته داری (۲) زوجیت (۳) ولاء

میراث کے شروط: (۱) مورث کی موت (۲) وارث کی حیات (۳) الع کانه مونا

مَّ خَذَ: (۱) كَتَابِ اللهِ (۲) سنت (۳) اجماع

واضع: الله سجانه وتعالى

تحكم: واجب عيني ياواجب كفا في حسب احوال ـ

فا کدہ: یہ ہے کہ اس کے سکھنے والے کو ایسا ملکہ حاصل ہوجس کے ذریعہ وہ ستحقین کے درمیان شریعت کے مطابق ترک تقسیم کرنے پر قادر ہو۔

وجہتسمیہ: فرائض فریصنہ کی جمع ہے اس کے لغوی معنی ہیں متعین چیز چونکہ میراث میں ورثہ کے جھے متعین ہوتے ہیں اس لیے علم میراث کوفرائض کہا جانے لگا۔

## حيار حقوق ترتيب وار

تر کہ (میت کے چھوڑ ہے ہوئے مال ) کے ساتھ چار حقوق تر تیب وار وابستہ ہوتے ہیں۔

ا۔ کفن دفن ۲۔ قرضه اگر ہو سے تہائی مال میں وصیت سمہ ورثاء کے درمیان تقسیم

ا \_ گفن دفن :

سب سے پہلے تر کہ سے میت کے گفن وفن میں شریعت کے مطابق خرچ کیا جائے جس میں اسراف کیا جائے جس میں اسراف کیا جائے۔

۲\_قرضها گرهو:

پھر باقی ترکہ سے میت کا قرضہ ادا کیاجائے اگر چیسارامال خرج ہوجائے۔

سرتهائي مال ميں وصيت:

پھر باقی تر کہ کے تہائی ہے میت کی وصیت بوری کی جائے اگر کوئی جائز وصیت کی ہواور غیر وارث کے لئے ہو۔

سم ورثاء كے درمیان تقسیم:

پھر باقی تر کہ میت کے شرعی ورثاء کے درمیان شرعی حصوں کے مطابق تقیم کیا جائے اگرموانع ارث میں سے کوئی مانع موجود نہ ہو۔

## موانع إرـــــــ

موانع جمع ہے مانع کی جمعنیٰ رو کنے والا۔

چاراوصاف ایسے ہیں جن کی وجہ سے وارث کومیراث نہیں ملتی ان اوصاف کو''موانع اِرث'' کہتے ہیں موانع اِرث چار ہیں۔

ا ـ وارث كاغلام بمونا ٢ ـ ا پيخ مورث كاقتل كرنا ٣ ـ اختلاف دين ٣ ـ اختلاف ملك

#### ا\_ وارث كاغلام بونا:

غلامی کامل ہویا ناقص( یعنی غلامی کی تمام صورتیں ) پس قِن ( عبدخالص ) مکاتب ،مدبّرامّ ولداور معتق البعض میں ہے کسی کوورا ثبت نہیں ملے گی۔

## ٢ ـ ايخ مورث كاقل كرنا:

قاتل مقتول کا واریٹ نہیں ہوتا اورقل سے مراد وہ قتل ہے جس سے قصاص یا کفارے کا وجو ب متعلق ہوتا ہے۔

## قتل کی پانچ قشمیں ہیں:

ا قِلَ عمر ۲ قِل شبوعمر ۳ قِل خطا سم قِل شباخطا ۵ قِل بالسبب پہلی چار قسموں میں قاتل مقتول کی وراثت ہے محروم ہوتا ہے اس لئے کہ پہلی قشم میں قصاص اور

دوسری، تیسری اور چوتھی قسم میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔

البتہ پانچویں قتم (قتل بالسبب) سے قاتل مقتول کی وراثت سے محروم نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ اس میں نہ قصاص ہے اور نہ کفّارہ۔

#### سراختلاف دين:

مسلمان ، کافر کااور کافر ،مسلمان کا وارث نہیں ہوتا البتہ مسلمان مرتد کا وارث ہوگالیکن مرتد مسلمان کاوارث نہیں ہوگا۔

٣ ـ اختلاف ملك:

دومختلف ملکوں کے رہنے والے کا فروں کوایک دوسرے کی وراثت نہیں ملتی۔

نوٹ: میراث سے محروم ہونے کے پہلے سبب (غلامی) اور چوشے سبب (اختلاف ملک) کوہم نے حضن بھیل اور سرسری اطلاع کی غرض سے ذکر کر دیا ہے ور نہ غلامی تو آج کل تقریباً بالکل ہی مفقود ہے اور چوقا سبب یعنی اختلاف ملک بھی کہیں نہیں پایا جا تا یہ تمام سلطنوں میں باہم صلح ہے ایک حکومت کا سفیر دوسری جگدر ہتا ہے ۔ دوسرے بادشاہ کی رعایا کی حفاظت اپنی رعایا سے بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ باطنی مخالفت وقلبی عداوت کے ساتھ باضابطہ اور ظاہری صلح نے بالکل تختیہ بھی تھی تھی گو گھی کہ کہ مصداق بنادیا ہے اور سلطنوں کا اختلاف آگر پایا بھی جائے تو اہل اسلام کے حق میں اس کا اعتبار نہیں ۔ صرف غیر مسلموں کے لئے ایسا اختلاف اگر پایا بھی جائے تو اہل اسلام کے حق میں اس کا اعتبار نہیں ۔ صرف غیر مسلموں کے لئے ایسا اختلاف ممالک باعث محردمی میراث ہے لیکن ان کو آج کل نیا سلامی قاعد ہے نے فیصلہ کرانے کی ضرورت ہے نہ مسئلہ پوچھنے کی ۔

(فصل اول جوچیزیں میراث یانے سے محروم کردیتی ہیں۔ صفحہ 74 مفیدالوارثین ،مکتبۃ العلم)

تر کقت یم کرنے کی تر تیب

۲\_ عصب نبی ۳ دوی الفروض نسبی ۵ مصبی المال ۲ موسی که مجمع المال ۲ میت المال ۲ میت المال

ا۔ ذوی الفروض

٣ ـ ذوى الأرحام

ا۔ ذوی الفروض:

تر کہ سب سے پہلے ذوی الفروض (نسبی سببی) کو ملے گا۔ ذوی الفروض وہ ورثاء ہیں جن کے حصے شریعت میں متعین ہیں۔

#### ۲\_ عصبه بی:

ذوی الفروض کے بغدتر کہ عصب نبی ( ہنف **دبغی**رہ ومع غیرہ ) کو ملے گا عصب نبی وہ ورثاء ہیں جو ذوی الفروض سے بچاہوا تر کہلے لیتے ہیں اور ذوی الفروض نہ ہوں تو سارا تر کہلے لیتے ہیں۔

## سـ ذوى الفروض نسبى:

اگرعصبہ نہ ہوں تو ہا تی ماندہ تر کہ دو ہارہ ذوی الفروض نسبی کو ملے گا۔ زوجین کے علاوہ ہاتی دس ذوی الفروض نسبی ہیں۔

## ٣- ذوى الأرحام:

اگر ذوی الفروض نسبی اورعصبات میں ہے کوئی نہ ہوتو تر کہ ذوی الارحام کو ملے گا۔ ذوی الارحام وہ در ثاء ہیں جونہ ذوی الفروض ہوں اور نہ عصبات۔

## ۵- موصىٰ له مجميع المال:

اگرذوی الارحام بھی نہ ہوں توتر کہ اس شخص کودیا جائے گاجس کے لئے میت نے تہائی سے زائدیا سارے ترکہ کی وصیت کی ہوتو تہائی سے زائدیا ساراتر کہ اس موصیٰ لۂ کودیا جائے گا۔

#### ٢ ـ بيت المال:

اگرموصیٰ لهٔ جمیع المال نه ہوتوتر که بیت المال یعنی حکومت اسلامیہ کے خزانہ میں جمع کردیا جائے گا۔

نوٹ: اسلامی خزانہ میں بے راہ روی یا اس کی عدم موجو دگی میں زوجین پر رد ہوگا اور اگر زوجین نہیں ہیں تومسلمان خود اس مال کو بیت المال کے مصارف میں خرج کریں یعنی فقراءاور عاجزین میں تقسیم کریں۔

## <u>ی</u> عبدد کی تعب ریف اور تقسیم

#### عدد کی تعریف:

العدد هو نصف مجموع الحاشيتين المتقابلتين

ترجمه: عدد دومقابل طرفول کے مجموعے کا نصف ہوتا ہے۔

تشریح: عددہ ہوتا ہے کہ جس کے دوطرف ہوں۔ اگران دونوں طرفوں کے ہندسوں کو جمع کیا جائے تو میعدداس حاصل جمع کا نصف ہو۔ جیسے؛ 4 عدد ہے کیونکہ اس کے دوطرف ہیں۔ اس کے ایک طرف کے ہوا دردوسری طرف 3 ہے اب اگران دونوں طرفوں 5 اور 3 کو جمع کیا جائے تو مجموعہ 8 بن جاتا ہے 6 ہے اور دوسری طرف 8 بن جاتا ہے۔ (8 + 5 = 8 ) اور 4 8 کا نصف ہے لہذا 4 عدد ہے۔ جس کی صورت یہ ہے۔

$$8 = 5$$

$$4$$

$$3$$

سوال: ایک عدد ہے یانہیں؟

جواب: ایک عددنہیں ہے کیونکہ اس کے دوطرف نہیں ہیں اس لئے کہ ایک سے پہلے کچھ ہیں ہوتا ہے۔ عدر کی تقسیم:

عدد کی دوشمیں ہیں:اےعددمضاف ۲ےعدد سے

ا عدد مضاف: جواپے سے بڑے عدد کی طرف مضاف ہو۔ جیسے نصف الاثنین 1/2 ۲ عدد صحیح: جواپے سے بڑے عدد کی طرف مضاف نہ ہو۔ جیسے ؛ اربعہ 6،5،4 وغیرہ۔

عددمضاف نصف <u>1</u> کسر/جزع عدد صحیح الاثنین 2 مخرج

نوٹ: عدد تھے ،عدد مضاف کے لئے مخرج ہوتا ہے جیسے؛ تہائی 3 سے نکلاہے تو 3 مخرج ہے جسے : تہائی 3 سے نکلاہے تو 3 مخرج ہے جسے : 1/3

### وارثول کے حصے اور ان کے محت ارج

قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے چھے جھے خود بیان فر مائے ہیں۔

نصف ، ربع ، ثمن ، ثلثان ، ثلث ، سدس

اوران کے مخارج پانچ ھیں۔2-4-8-3-6 پیسب جھے کسر ہیں کوئی حصہ کمل نہیں۔ ذیل میں پیر جھےان کے مخارج اور ہندسوں میں ان کے لکھنے کاطریقہ ذکر کیا جاتا ہے۔

| مخرج | كسر لكصني كاطريقه | ع ع      | مقرر  | نمبر |
|------|-------------------|----------|-------|------|
| 2    | 1/2               | آ دھا    | نصف   | 1    |
| 4    | 1/4               | چوتھائی  | ربع   | 2    |
| 8    | 1/8               | آ گھوال  | تثمن  | 3    |
| 3    | 2/3               | دوتهائی  | ثلثان | 4    |
| 3    | 1/3               | ایکتہائی | ثلث   | 5    |
| 6    | 1/6               | حچشاحصه  | سدی   | 6    |

## مسئلمب رائ لکھنے کے اہم اصول

جب آپ کے سامنے میراث کا مسلم آئے توسب سے پہلے لفظ''میت'' لمبا کر کے تعمیں اس کے بعد میت کے ان ورثاء کا نام لفظ میت کے نیچ تعمیں جو اس کے وفات کے وقت زندہ تھے اور ہر وارث کی نسبت میت کی طرف کریں مثلاً بیوی سے مرادمیت کی بیوی بیٹے سے مرادمیت کا بیٹا بیٹی سے مرادمیت کی بیٹی وقیس علیٰ ہذا۔

اورور نذکا آپس میں رشتے کومت دیکھیں در نہ بڑی غلطی واقع ہوگی۔اگرمسکہ میں شوہریا بیوی ہو تواس کو پہلےکھیں اس کے بعد باقی ذوی الفروض اور آخر میں عصبات کھیں پھر ہرذی فرض کا اپنامقرر حصہ لکھیں نصف ،ربع ثمن وغیرہ میں سے اور عصبہ کے پنچے لفظ''ع'' اور مجحوب (ساقط) کے پنچے ''س''یا'دم' ککھیں ۔۔

#### مسئلهبنانے كاطب ريقيہ

میراث کا کوئی بھی مسلہ ہووہ تین حال ہے خالی نہیں ہوگا:

ا۔سارے در ثدعصبہ ہوں تو اس صورت میں اگر صرف مذکر ہیں تومسئلہ ان کے رؤوس سے بنایا جائے گامٹلاً 5 بیٹے ہوں تومسئلہ یانج ہے بنے گاجیہے:

اورا گرمذکرومؤنث دونوں ہیں توللن کو حظ الانشدین کے اصول سے بیٹے کودواور بیٹی کوایک شارکریں گے مثلاً ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتو بیٹے کو دواور بیٹی کوایک شارکیا جائے گا اور مسئلہ تین سے بنے گاجیسے:

۔۔ سارے در شذوی الفروض ہوں تو اگرا یک ذی فرض ہے تو پہلا قاعدہ استعال کریں گے اور اگر زیادہ ہیں تو پہلی نسبت استعال کریں گے۔

س- اگرور شذوی الفروض اورعصبه دونوں ہوں تو پہلے ذوی الفروض کو جھے دیئے جائیں گے اگر پکھی جے جائیں گے اگر پکھی ج جائے تو عصبات کو ملے گاور نہیں۔

#### يهلان عده

اگرمسئله میں ایک فرض ہوتو مسئلہ اس کے مخرج سے ہے گا۔

|               |     |                | مدد      |            | مدد                     |
|---------------|-----|----------------|----------|------------|-------------------------|
| ئي.<br>غ      | 1 8 | باپ            | 1 4      | بھائی<br>ع | شوہر<br>1<br>2          |
| <u></u>       | مبي | <u> </u>       | مدــــــ | <u> </u>   | م <u>د.</u><br>2 بیٹیاں |
| ş.            | 1   | <del>;</del> ; | 1        | ÷**        | 2                       |
| $\mathcal{C}$ | 6   | C              | 3        |            | $\frac{2}{3}$           |

نوٹ: ''ع'' سے مرادعصبہ ہے اور عصبہ ذوی الفروض سے بچا ہوا مال لے لیتے ہیں اور ذوی الفروض نہ ہوں تو سارا مال لے لیتے ہیں۔

## پہلی نسبت

مخارج کے درمیان ہے

اگرمسکہ میں دویا دو سے زیادہ فروض ہوں تو پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے تا کہ صحیح مسئلہ بنائیں اور صحیح تقییم کریں۔

مخارج کے درمیان چارنسبتیں اوران کے قواعد

سم۔ تباین

س۔ توافق

۲۔ تداخل

ا۔ تماثل

ا ہماتل: ایک عدد دوسرے عدد کے برابر ہوجیے: 2-2۔ایسے دو عددوں کو متماثلین کہا جاتا ہے۔ قاعدہ: دونوں عددوں میں ہے کسی ایک عدد کو لے کرمسئلہ بنائیں گے۔ ۲۔ تداخل: جیوٹا عدد بڑے عدد کونتم کرے جیسے: 2 - 4۔ ایسے دو عددوں کو متداخلین کہتے ہیں۔

قاعدہ: بڑے عدد کولے کرمسکلہ بنائیں گے۔

سل توافق: حیوناعدد بڑے عدد کوختم نہ کرے بلکہ کوئی تیسراعدد آکر دونوں عددوں کوختم کرے جید: 4-6 کہ 2 دونوں عددوں کوختم کرتا ہے اس تیسرے عدد کو وفق کہتے ہیں۔ جن دوعد دوں کے درمیان توافق کی نسبت ہوتو وہ متوافقین کہلاتے ہیں۔

قاعدہ: ایک عدد کا وفق لے کر دوہرے عدد کے کل میں ضرب دیں گے اور جو حاصل ہواس سے مئلہ بنائنس گے۔

وفق نكالنے كاطريقة: دوعددوں كےدرميان اگرتوافق كى نسبت بوتوتيسر بوردكوديكس گاگر وه تيسرا عدد 2 ہے توبيہ " توافق بالنصف" بوگا اور اگر گاہے تو" توافق بالثلث" بوگا اور اگر گاہے تو" توافق بالثلث" بوگا اور اگر 5 ہے تو " توافق بالربع" بوگا اور اگر 5 ہے تو" توافق بالمس" بوگا و قس على هذا - اب اگرتوافق بالنصف ہے توا يک عدد كا نصف لے كردوسر بے عدد كے كل ميں ضرب ديں گے۔ اور اگرتوافق بالثلث ہے توا يک عدد كا ثلث لے كردوسر بے عدد كے كل ميں ضرب ديں گے۔ اور اگرتوافق بالربع ہے توا يک عدد كا تلث لے كردوسر بے عدد كے كل ميں ضرب ديں گے وقس على هذا اور اگرتوافق بالربع ہے توا يک عدد كاردوسر بے عدد كے كل ميں ضرب ديں گے وقس على هذا

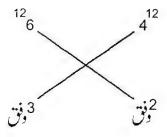

4-6 میں توافق بالنصف آئے توایک کا نصف لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے اور حاصل ضرب12 سے مسئلہ ہے گا۔

مثال:

| توافق           | ونق | متوافقين |
|-----------------|-----|----------|
| تو افق بالنصف   | 2   | 6-4      |
| تو افق بالثُلث  | 3   | 9-6      |
| توافق بالزبع    | 4   | 12-8     |
| <br>توافقبالخمس | 5   | 15-10    |
| تو افق بالسُدس  | 6   | 18-12    |
| تو افق بالسبع   | 7   | 21-14    |
| تو افق بالثُمن  | 8   | 24-16    |
| تو افق بالتسع   | 9   | 27-18    |
| توافق بالعشر    | 10  | 30-20    |

سوال: آپا کے ذہن میں بیاشکال پیدا ہوسکتا ہے کہ 8اور 12 میں جیسے توافق بالربع ہے کہ 4 ان دونوں کو ختم کرسکتا ہے تو و یسے ہی ان میں توافق بالنصف بھی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ 2 بھی 8اور 12 دونوں کو ختم کرسکتا ہے۔
دونوں کو ختم کرسکتا ہے۔

 $2 \times 6 = 12$   $2 \times 4 = 8$ 

جواب: وفق کے لیے بڑے عدد کولیا جاتا ہے۔اگر چہ چھوٹا عدد بھی وفق بن سکتا ہو، یہ اس لئے کہ اس سے حاصل ضرب یعنی مسئلہ کم عدد سے بنتا ہے اور آ گے حساب میں آسانی رہتی ہے۔ جیسے کہ عنقریب آیاس کا مشاہدہ کرلیس گے خاص کر مناسخہ میں۔

الله تباین: چیوٹاعدد بڑے عدد کوشم نہ کرے اور کوئی تیسر اعدد بھی آ کردونوں کوخم نہ کرے۔ جیسے: 3-5 یا 7-1 ایسے دوعددول کومتباینین کہتے ہیں۔

قاعدہ: ایک کاکل لے کردوسرے کے کل میں ضرب دیں گےاور جوحاصل ہواس سے مسئلہ بنائمیں گے۔

نوٹ: اگرتین یا زیادہ فروض ہوں تو پہلے دو مخر جوں کے درمیان نسبت دیکھ کر جو حاصل ہواس کی تیسرے مُزج کے ساتھ نسبت دیکھیں گے۔

|     |      |     | مدد  |
|-----|------|-----|------|
| 13. | دادي | بيڻ | بيوه |
| ع   | 1    | 1   | 1    |
|     | 6    | 2   | 8    |



## ذوى الفسروض كابسيان

جن لوگوں کا حصه شریعت میں متعین ہےان کو ذوی الفروض کہاجا تا ہے بیکل بارہ افراد ہیں چارمرر اور آٹھے عورتیں :

#### ا۔ باپ کی تین حالتیں ہیں:

ا - سدس جبميت كابياليا يوتاموجود مونيح تك

٢ سدس اورعصبه جب ميت كى بين يا يوتى موجود موينيح تك -

سر صرف عصبه جب میت کابینا، پوتااور بینی، پوتی موجود نه ہوں۔

| مدا |      |     |      | 11.4 |      |
|-----|------|-----|------|------|------|
| باپ | بييا | باپ | پوتا | باپ  | بريي |
| 1   | ع    | 1   | ع    | 1    | 1    |
| 6   |      | 6   |      | 6    | 2    |
|     |      |     |      |      |      |
| باپ | يوتى | مال | باپ  |      |      |
| 1   | 1    | 1   | ٠.   |      |      |
| 6   | 2    | 3   |      |      |      |
|     |      |     |      |      |      |

٢\_ دادا (جد صحح) کی چارحالتیں ہیں:

حرات وہذکراصل بعید ہے جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے جیسے: دادا (باپ کاباپ) پردادا (باپ کے باپ کاباپ) جدّ فاسد: وهذكراصل بعيد بجس كاميت بوشته جورت مين مؤث كاواسطه وجيد: نانا (مال كاباب)

ا۔ سدس جب میت کابیٹا یا پوتا موجود ہونیج تک۔

۲- سدس اورعصبه جب ميت كى بيني يايوتى موجود مونيح تك-

سور صرف عصبه جب ميت كابيثا، يوتااور بيثي، يوتي موجود نه مول ـ

سم۔ باپ کی موجودگی میں داداکو کھے ہیں ملے گا۔

|      |               |              |      | مدد  |      | مدر         |
|------|---------------|--------------|------|------|------|-------------|
| بيئ  |               | دادا         | بوتا | دادا | بيثا | دادا        |
| 1    |               | 1            | E    | 1    | ع    | 1           |
| 2    |               | 6            |      | 6    |      | 6           |
| دادا | (             | مدر۔۔۔۔ شوہر | دادا | مىر  | پوتی | دادا        |
|      | بپ            | 1            |      | 1    | 1    | 1           |
| س    | $\mathcal{C}$ |              | E    |      | -    | <del></del> |
|      |               | 2            |      | 3    | 2    | 6           |

س<sub>- مان شریک بهن بهائیون کی تین حالتین بین:</sub>

ا۔ سدس اگرایک ہو۔

۲۔ ثلث اگر دویا دوسے زیادہ ہوں ان کے مذکر ومؤنث تقسیم میں برابر ہیں۔

سر اگرمیت کابیا، بین، بوتا، بوتی، باپ اورداداموجود بول توان کو پھنہیں ملے گا۔

|     |                  | _ |             |     |                |
|-----|------------------|---|-------------|-----|----------------|
| 13. | دو ماںشریک بھائی | چ | ماںشریک بہن | اج. | مال شريك بھائی |
| ع   | 1                | ع | 1           | ع   | 1              |
|     | 3                |   | 6           |     | 6              |

| اں شریک بھائی، ماں ث | شريك بهن چپا              | شوہر   | بيثا | مال فشريك بھائي |
|----------------------|---------------------------|--------|------|-----------------|
| 1                    | ٤                         | 1      | ع    | <u>س</u>        |
| 3                    |                           | 4      |      |                 |
| بيوى بيڻ             | ماں شریک بھائی بہن        | شوہر   | يوتا | مال نثريك بهن   |
| 1 1                  | <i>U</i>                  | 1      | ٤.   | ربه             |
| 2 8                  |                           | 4      |      |                 |
| بيوى پوتى            | مال شريك بھائی            | شوہر   | باپ  | مال شريك بهن    |
| 1 1                  | U                         | 1      | ع    | <br>. س         |
| 2 8                  |                           | 2      |      |                 |
| بیوی دادا            | ماں شریک بھائی ، ماں شریک | مران ا |      |                 |
| 1 ع                  | U                         |        |      |                 |
| 4                    |                           | •      |      |                 |

ا۔ نصف اگر بیوی کی اولادنہ ہو یعنی بیوی کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی نہ ہو۔ ۲ ربع اگر بیوی کی اولا دموجود مولینی بیوی کابیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی ہو۔

| پوتا<br>ت | شوېر | بيڻا | شو ہر<br>1 | 3 | شوہر<br>1 |
|-----------|------|------|------------|---|-----------|
| C         | 4    | C    | 4          | U | 2         |

|          |      | 110  |          |     |      |
|----------|------|------|----------|-----|------|
| <u>i</u> | بوتی | شوېر | <u>;</u> | بدي | شوہر |
| ع        | 1    | 1    | بح       | 1   | 1    |
|          | 2    | 4    |          | 2   | 4    |

#### ۵\_ بیوی کی دوحالتیں ہیں:

ا۔ ربع اگرشو ہر کی اولا دنہ ہو یعنی شو ہر کا بیٹا ، بیٹی ، بوتا ، بوتی نہ ہو،خواہ بیوی ایک ہویا چار ہوں۔

۲۔ شمن اگرشو ہر کی اولا دہویعنی شوہر کا بیٹا، بیٹی ، پوتا پوتی ہو۔

|    |      |             |                           | Win 12 1/12 |            |     | - 110          |
|----|------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-----|----------------|
|    |      | ئ<br>ق      | بيوى<br>1<br><del>8</del> |             | بھائی<br>ع |     | بيوى<br>1<br>4 |
| يج | پوتی | مد.<br>بیوی | پوتا                      | بیوی        | بھائی      | بیڻ | بیوی           |
| ع  | 1    | 1           | ع                         | 1           | ٤          | 1   | 1              |
|    | 2    | 8           |                           | 8           |            | 2   | 8              |

### ٧\_ بيٹيوں کی تين حالتيں ہيں:

ا۔ نصف اگرایک ہو۔

٢\_ ثلثان اگردويادويين ياده مول-

س-اگران کے ساتھ بیٹا ہوتو سے بیٹیاں عصبہ بن جائیں گی اوطلن کو مثل حظ الأنشیین کے حاب سے مال تقسیم ہوگا۔

|          |       |       |           |       | مدد  |
|----------|-------|-------|-----------|-------|------|
| بین بیٹا | تشوير | بھائی | دو بیٹیاں | بھائی | بيني |
| ع        | 1     | ٤     | 2         | ٤     | 1    |
|          | 4     |       | 3         |       | 2    |

## 2- يوتيول كي جه حالتين بين:

ا۔ نصف اگرایک ہوبشرطیکہ حقیقی بیٹی نہ ہو۔

۲۔ مثلثان اگر دویا دوسے زیادہ ہوں بشرطیکہ حقیقی بیٹی نہ ہو۔

سور اگر حقیقی بین ایک ہوتو پوتیوں کوسدس ملے گا تا کہ ثلثان مکمل ہوجائے۔

سم اگر مقیقی بیٹیاں دوہوں توان کو کچھیں ملے گا۔

۵۔ لیکن اگر بوتا موجود ہوتو دہ ان کوعصبہ بنادے گا اور ان کے درمیان للذ کر مثل حظ

الأنشيين كحساب سے مال تقيم موكا۔

## ۲۔ اگرمیت کابیٹاموجود ہوتوان کو پچھنیں ملے گا۔

|       |      |      | _          |                  |       |      |                   |
|-------|------|------|------------|------------------|-------|------|-------------------|
| - بهن | بوتی | بيئ  | <u>;</u>   | دو پوتياں        | مائی  | ø.   | پوتی              |
| ع     | 1    |      | ع          | 2                | ع     | ,    | 1                 |
|       | 6    | 2    |            | 3                |       |      | 2                 |
| بوتی  | بيثا | شوہر | يوتى، پوتا | مند<br>دو بیٹیاں | بھائی | پوتی | معند<br>دو بیٹیاں |
| U     | ع    | 1    | 2          | 2                | ٤     | U    | 2                 |
|       |      | 4    |            | 3                |       |      | 3                 |
|       |      |      |            |                  |       |      |                   |

#### مختلف واسطول والى بويتيال

ا۔اگر پوتیاں مختلف واسطوں کی ہیں یعنی ایک پوتی اور دوسری پر پوتی تو دیکھیں گے کہ پہلے درجہ میں کتنی پوتیاں ہیں؟اگر ایک ہے تو نصف ملے گا اور دوسر سے درجہ میں جتنی بھی پوتیاں ہیں ان کوسدس ملے گاتا کہ ثلثان مکمل ہوجائے۔

۲۔اوراگر پہلے درجہ میں دویا زیادہ پوتیاں ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا اور دوسرے درجہ میں جتن بھی پوتیاں ہیں ساقط ہوجا ئیس گی البتہ اگران کے ساتھ کوئی پوتا ہے تووہ اپنے درجہ والی پوتیوں کوعصبہ بنائے گا۔

| بجيا | پرپوتی | پوتيا <u>ں</u> | بھائی | پربوتی | بوتى |
|------|--------|----------------|-------|--------|------|
| ع    | U      | 2              | 8     | 1      | 1    |
|      |        | 3              |       | 6      | 2    |

| پر پوتی، پر پوتا | و تيا <i>ل</i> |
|------------------|----------------|
| Ė                | 2              |
|                  | 3              |

٨\_ حقیقی بہنوں کی یانچ حالتیں ہیں:

ا۔ نصف اگرایک ہو۔

۲۔ ثلثان اگردو یادوسے زیادہ ہوں۔

س۔ اگر ان کے ساتھ حقیقی بھائی ہوتو یہ بہنیں عصبہ بن جائیں گی اور لذکر مثل حظ الأنشدین کے صاب سے مال تقیم ہوگا۔

۴-اگرمیت کی بیٹیاں یا پوتیاں موجود ہوں توبیہ بہنیں عصبہ بن جا <sup>نمی</sup>ں گی۔

۵\_اگرمیت کابیٹا، پوتا، باپ اور دا داموجود ہوتوان کو پچھٹہیں ملے گا۔

|         |      | مدر  |             |     |         |            |      | مىر  |
|---------|------|------|-------------|-----|---------|------------|------|------|
| ، بھائی | بهن. | بيوى | <u>!</u> ?. |     | دوبهنيں | <i>3</i> . |      | بهن  |
| ع       |      | 1    | ع           |     | 2       | ع          |      | 1    |
|         |      | 4    |             |     | 3       |            |      | 2    |
|         |      | مىد  |             |     |         |            |      |      |
| مين.    | بيثا | شوہر | بهن         |     | يوتيان  | جهن        |      | بدي  |
| س       | ع    | 1    | ع           |     | 2       | E          |      | 1    |
|         |      | 4    |             |     | 3       |            |      | 2    |
|         |      | مدر  |             |     |         |            |      |      |
| بہن     | واوا | بيوى | بمهن        | باپ | شوہر    | بهن        | لوتا | بيوى |
| ٣       | ع    | 1    | U           | ع   | 1       | U          | 8    | 1    |
|         |      | 4    |             |     | 2       |            |      | 8    |

## ٩- باپشريك بهنول كى سات حالتين بين:

ا۔ نصف اگرایک ہوبشر طیکہ حقیقی بہن نہ ہو۔

۲\_ ثلثان اگر دویا دو سے زیادہ ہوں بشرطیکہ حقیق بہن نہ ہو۔

س- اگرایک حقیقی بهن ہوتوان کوسدس ملے گا۔

سم۔ اگر دو حقیق بہنیں ہوں توان کو پچھبیں ملے گا۔

۵۔ لیکن اگر ان کے ساتھ باپ شریک بھائی ہوتو بیعصبہ بن جائیں گی اور للن کو مثل

حظ الأنشيين كحساب سے مال تقسيم بوگا۔

۲۔ اگرمیت کی بیٹیاں یا پوتیاں موجود ہوں تو یہ عصبہ بن جائیں گ۔

ے۔ اگرمیت کا بیٹا، بوتا، باپ دادا، حقیقی بھائی اور حقیقی بہن (بشر طیکہ وہ بیٹی یا بوتی کی وجہ سے

عصبہ بن رہی ہو) موجود ہوتوان کو کچھنیں ملے گا۔

| ن چيا    | باپشریک بهر             | حقيقى بهن     |                | دوباپشر یک به   |         |                                        |
|----------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------|----------------------------------------|
| ح        | 6                       | $\frac{1}{2}$ | ع              | $\frac{2}{3}$   | E       | 1 2                                    |
|          |                         |               |                |                 |         |                                        |
| یک بھائی | يک بهن،باپشر            | باپشر         | دو حقیقی بہنیں |                 |         | دو حقیقی بہنیں                         |
|          | ع                       |               | $\frac{2}{3}$  | E               | J       | $\frac{2}{3}$                          |
|          |                         |               | 3<br>          |                 |         |                                        |
|          | پ شریک بهن              | ļ             | بوتی           | يك بهن          | باپشر   | بیڻ                                    |
|          | 2                       |               | $\frac{1}{2}$  | ٤               | ,       | $\frac{1}{2}$                          |
|          |                         |               | 2              |                 |         | 2                                      |
|          | ا پشریک بهن             | يوتا ب        | بیوی           | ر يک بهن        | باپشر   | شوہر بیٹا                              |
|          | J                       |               | 1 8            | U               | •       | $\varepsilon = \frac{1}{4}$            |
|          |                         |               | 8              |                 |         | 4                                      |
|          | پ ٹریک بہن              | دادا با       | بیوی           | پيک بهن         | باپثر   | شوہر باپ                               |
|          | پ ر <u>ب</u> - <b>ت</b> | E             | 1              | , ,             | -       |                                        |
|          |                         |               | 4              |                 |         | 2                                      |
|          |                         | / ***         |                |                 | 1 11.   | ىدىـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|          | باپشریک بهن             | مینی جهن<br>ع | بيڻ<br>1       | بشر یک بهن<br>س | عان باپ | $\varepsilon \frac{1}{2}$              |
|          |                         | U             | $\frac{1}{2}$  |                 |         | $\frac{1}{2}$                          |
|          |                         |               |                |                 |         |                                        |

#### ا۔ مان شریک بہنیں:

ان کے احوال ماں شریک بہن بھائیوں کے احوال میں گزر چکے ہیں نمبر سلاحظہ فرمائیں۔ ۱۱۔ مال کی تین حالتیں ہیں:

ا۔ سدل: اگرمیت کامیٹا، بیٹی، بیتا، بیتی یامیت کے تینوں قسموں (حقیقی، علاقی، اخیافی) بھائی بہنوں میں سے دوباز بادہ ہوں۔

۲۔ اگرمیت کے مذکورہ ور ثہ میں ہے کوئی بھی نہ ہوتو مال کوکل مال کا ثلث ملے گا۔

۳۔ ثلث مابقی: شوہریا ہیوی کا حصہ دینے کے بعد مال کو بچے ہوئے تر کہ کا ثلث ملے گا اور سہ صرف دومسکوں میں ہے۔شوہراور مال، باپ یا بیوی اور مال، باپ۔

سوال: اگر مذكوره بالا دومسكول مين باپ كى جگه دادا به تومال كوكيا ملے گا؟

جواب: امام اعظم اورامام محمد رحمها الله كالمسلك بيه بكه اگر باپ كى جگه دا دا ہوتو مال كوكل مال كا ثلث

ملے گااوراس پرفتویٰ ہے۔

|       |                             |            |               | 110           |     |               | 110           |
|-------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|
| بوتا  | ہاں                         | يجي        | بيڻ           | ماں           | 1   | بيريه         | ماں           |
| ع     | <u>1</u>                    | ع          | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{6}$ |     | ٤             | $\frac{1}{6}$ |
|       | مند                         |            |               |               |     |               |               |
| بھائی | بال                         | بہن، بھائی |               | مال           | iż. | پوتی          | مال           |
| ٤     | 3                           | ٤          |               | <u>1</u><br>6 | 3.  | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{6}$ |
|       |                             |            |               |               |     |               |               |
| باپ   | بیوی ماں                    | باپ        | ال.           | شوہر          | اپ  | <del>!</del>  | مال           |
| ع     | $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ | ٤          | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{2}$ | ع   | ,             | $\frac{1}{3}$ |

|      |     |      |      |     | مصير |
|------|-----|------|------|-----|------|
| כוכו | مال | بيوى | واوا | مال | شوہر |
| ع    | 1   | 1    | ع    | 1   | 1    |
|      | 3   | 4    |      | 3   | 2    |

## ۱۲\_ دادی/نانی (جدّهٔ صحیحه) کے احوال:

جدّہ صحیحہ: اس مؤنث اصل بعید کو کہتے ہیں جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے۔ جیسے: باپ کی مال، دادا کی مال، مال کی مال وغیرہ۔

حِدّهُ فاسده: وهمؤنث اصل بعيد ہے جس كاميت سے رشتہ جوڑنے ميں جدّ فاسد كاواسطہ ہو۔

جیے: نانا کی ماں۔

ا۔ اگر کوئی حاجب نہ ہوتو جد ہ صحیحہ کوسدس ملے گاخواہ دادی ہویانانی اورخواہ ایک ہویازیادہ۔
۲۔ اگر میت کی مال ہوتو دادی اور نانی کو پچھ نہیں ملے گا اور اگر میت کا باپ ہوتو دادی کو پچھ نہیں ملے گالیکن نانی کو اپنا حصد دیا جائے گا اور اسی طرح اگر میت کا دادا ہوتو دادا کی مال کو پچھ نہیں ملے گا، مگر دادی یعنی دادا کی بیوی دادا کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی ، کیونکہ دادی کا میت سے رشتہ جوڑنے میں دادا کا واسط نہیں آتا۔

| ببيثا | وادا | دادي |
|-------|------|------|
| ع     | 1    | 1    |
|       | 6    | 6    |

## تصحيح كابسيان

تصحیح (تفعیل) کے لغوی معنی ہیں درست کرنا

اصطلاحی معنی ہے کسر دور کرنا لیعنی ایساعدد تلاش کرناجس سے ہروارث کے سہام بغیر کسر کے نکل آئیں۔

#### چنداصطلاحات:

ا۔ اصل مسکد: ابتداء تھے سے پہلے جس عدد سے مسکد بنتا ہے اُسے اصل مسکلہ کہا جاتا ہے۔

۲۔ تھیج: کسرختم کرنااورایسے عدد سے مسئلہ بناناجس سے ور شد کی تمام جماعتوں کو برابر جھے ملے

اور کسی جماعت پر بھی کسر نہ رہے۔

سے طاکفہ: ایک فرض میں شریک ورثہ کی جماعت جیسے زوجات ایک طاکفہ ہے، بنات ایک طاکفہ
 ہے اور جدات الگ طاکفہ ہے۔

تنبيه: اگرمسكيمين بينا، بين يا بهن، جهائى آئين توبيا يك طا كفه شار مومًا

۳ روؤس: افراد یعنی ایک فرض مین شریک افراد کی تعداد \_

۵۔ مضروب: وہ عددجس کواصل مسلم میں تصحیح کے لئے ضرب دیا جاتا ہے اور پھر تھیجے سے ورشہ کے ہر

فریق کوحصہ دینے کے لئے ای میں ضرب دیاجا تاہے۔

٢\_ سہام: جمعسهم،اصل مسئله سے وارث كو ملنے والاحصه

#### دوسسرى نسبت

#### رؤوس اورسہام کے درمیان ہے

اگر کسر ایک طائفہ پر ہوتو دوسری نسبت رؤوں اور سہام کے درمیان دیکھیں گے تا کہ کسرختم ہوجائے۔رؤوں کے معنی افراد، سہام کے معنی حصے یعنی بینسبت آپ ورثاء کے عدد اور حصوں کے عدد کے درمیان دیکھیں گے۔

ا۔ تماثل: اگررؤوں اور سہام کے درمیان تماثل ہےتو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔

|              | 6,  |
|--------------|-----|
| <u>5 بيځ</u> | باپ |
| ٤            | 1   |
| 5            | 6   |
|              | 1   |

۲۔ تداخل: اگررؤوں اور سہام کے درمیان تداخل ہے تو دیکھیں گے:
 (الف) اگر سہام زیادہ ہیں تو پچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور پیتداخل بحکم التماثل ہوگا۔

|     |          | 6   |
|-----|----------|-----|
| باپ | 2 بیٹیاں | مال |
| 1   | 2        | 1   |
| 6   | 3        | 6   |
| 1   | 4        | 1   |

(ب) اورا گرسہام کم ہیں تو رؤوں کا دخل لے کرمفروب بنائیں گے اور بید اخل بھکم التوافق ہوگا۔ نوٹ: تداخل کی نسبت میں چھوٹا عدد بڑے عدد کوجتنی بار میں کا نتا ہے اس کو بڑے عدد کا'' دخل' کہتے ہیں جیسے 3 اور 6 کہ 3 دومر تبدیل 6 کو کا نتا ہے تو یہ 2 دخل ہوا۔ 3 × 2 = 6

| باپ<br>1<br><u>6</u><br>1 | 12           | 12=2x6                   |  |  |
|---------------------------|--------------|--------------------------|--|--|
| باپ                       | 8 بیٹیاں     | ماں                      |  |  |
| 1                         | 2            | 1                        |  |  |
| 6                         | 3            | 6                        |  |  |
| <del>-</del>              | <del>-</del> | -                        |  |  |
| 1                         | 4            | 1                        |  |  |
| 2                         | 8            | $\frac{\overline{2}}{2}$ |  |  |

سر توافق: اگررؤوس اورسهام كے درميان توافق ہے تورؤوس كاوفق لے كرمضروب بنائيس گے۔

باپ ال باپ 
$$\frac{1}{6}$$
  $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{12}$   $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{3}$ 

18=3x6

سم- تباین: اگررؤوس اورسهام کے درمیان تباین موتورؤوس کاکل لے کرمضروب بنائیس گے۔

| 1<br>6<br>1 |
|-------------|
| 4           |
|             |

نوٹ: مفنروب بنانے کے بعد پھراس مفنروب کواصل مسّلہ میں ضرب دیں گے اگر مسّلہ اصلیہ ہواور عول مسّلہ میں ضرب دیں گے اگر مسّلہ عولیہ ہو حاصل ضرب تقییج مسّلہ ہوگا۔

تصحیح سے ہر جماعت کا حصد دینے کاطریقہ:

اب جب بہی تھیج کل مال بنا تو ظاہر ہے کہ در ثاء کواس سے دوبارہ جھے دیئے جائیں گے تواس کاطریقہ سیہے کہ ہر جماعت کواصل مسلمہ سے جتنا حصہ ملاہے اس کومفٹروب میں ضرب دیں گے حاصل ضرب تھیج سے اس جماعت کا حصہ ہوگا جوان پر برابر بغیر کسرتقتیم ہوگا۔

تھیج سے ہرفرد کا حصہ دینے کا طریقہ:

ور ندگی ہر جماعت میں سے ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر جماعت کوجتنا حصہ ملاہے،اسے اس جماعت کےعدد رؤوس پرتقسیم کردیں، حاصل ہر فرد کا حصہ ہوگا۔

#### تىيەرىنسىت

#### رؤوس اوررؤوس کے درمیان ہے

اگر کسر دویا زیادہ طائفوں پر ہوتو تیسری نسبت رؤوں اور رؤوں کے درمیان دیکھیں گے تا کہ کسر ختم ہو۔ رؤوں اور رؤوں کے درمیان پہلی نسبت کے سارے قاعدے چلتے ہیں البتہ فرق سے کہ وہاں مخارج کے درمیان نسبت دیکھی جاتی ہے۔ تفصیل کے درمیان نسبت دیکھی جاتی ہے۔ تفصیل کے لئے پہلی نسبت کا مطالعہ کریں۔

تنبیه: جن طائفوں پر کسرواقع ہوصرف ان ہی کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی۔

تیسری نسبت کاطریقہ: اس کاطریقہ یہ ہے کہ رؤوں اور رؤوں کے درمیان نسبت ویکھ کر مفروب تیار کر سے مفروب کی استار کی مفروب کو سابقہ طریقہ کے مطابق اصل مئلہ میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ اصلیہ ہوا ور عول مسئلہ میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ عولیہ ہو حاصل ضرب تھیج مسئلہ ہوگا۔

تقیح سے حصہ دینے کا طریقہ وہی ہے جود وسری نسبت میں بیان ہواہے۔

تماثل کا قاعدہ: اگررؤوس اوررؤوس کے درمیان تماثل کی نسبت ہوتو کسی ایک کو لے کرمصروب بنائیس گے۔

|                    |             | 18=3x6          |
|--------------------|-------------|-----------------|
| <u></u> <u>1</u> 3 | 3دادى/نانى  | 3 بیٹیاں        |
|                    | 1           | 2               |
| ٤.                 | 6           | 3               |
| 1                  | 1           | 4               |
| 3                  | 3           | 12              |
| 1 (في واحد)        | 1 (فی واحد) | 4 (في واحد حصه) |

#### تداخل كا قاعده:

اگررؤوں اوررؤوں کے درمیان تداخل کی نسبت ہوتو بڑے عدد کو لے کرمضروب بنائیں گے۔

144=12x12

| <u>ķ</u> .12  | 3دادی/نانی  | 4 بيوياں    |
|---------------|-------------|-------------|
|               | 1           | . 1         |
| ع             | 6           | 4           |
| $\frac{1}{7}$ | 2           | 3           |
| 84            | 24          | 36          |
| 7 (في واحد)   | 8 (في واحد) | 9 (في واحد) |

#### توافق كا قاعده:

اگر رؤوں اوررؤوں کے درمیان توافق کی نسبت ہوتو ایک کا وفق لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گےاور حاصل ضرب ہے مضروب بنائمیں گے۔

| 8 پي         | 6 يئياں      | 4 بيوياں     |
|--------------|--------------|--------------|
|              | 2            | 1            |
| ع            | 3            | 8            |
| 5            | 16           | 3            |
| 120          | 384          | 72           |
| 15 (ني واحد) | 64 (في واحد) | 18 (في واحد) |
|              |              |              |

#### تباين كا قاعده:

اگررؤوں اوررؤوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوتو ایک کاکل لے کر دوسرے کے کل میں ضرب

## دیں گے اور حاصل ضرب سے معنروب بنائیں گے۔

3360=140x24

| 7 بہنیں                             | 5 يڻياں | 4 بيوياں                  |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|
|                                     | 2       | 1                         |
| ب                                   | 3       | 8                         |
| 5                                   | 16      | 3                         |
| 700                                 | 2240    | 420                       |
| $\frac{\frac{\mathcal{E}}{5}}{700}$ | 16      | $\frac{\frac{8}{3}}{420}$ |

448 في داحد)

105 (في واحد)

| 3 بيوياں        | بین     | بيثا    | 4 بيوياں        | 12 بيٹياں | 6 بھائی |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----------|---------|
| مند<br>4 بيوياں | 4 بہنیں | 1 بھائی | مند<br>3 بيوياں | 3 بیٹیاں  | 1 بيئا  |
| مىد<br>2 بيوياں | 5 بہنیں | 4, ي    | <br>3 بہنیں     | 2ماں شریک | بہنیں   |

#### عصبات كابسيان

عصبه عاصب کی جمع ہے مذکر ،مؤنث ، واحد ، جمع سب کے لئے اسمِ جنس کی طرح مستعمل ہے اس کی جمع الجمع عصبات ہے۔

اصطلاحی تعریف:

عصبہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قر آن وحدیث میں متعتین نہیں ہے بلکہ وہ تنہا ہونے کی صورت میں کل تر کہ اور ذوی الفروض کے ساتھ باقی ماندہ تر کہ کے مستحق ہوتے ہیں۔

عصبہ بی:

وه عصبه ہیں جن کامیت سے ولادت کا تعلق ہو۔عصبہ ہیں جن کامیت سے ولادت کا تعلق ہو۔عصبہ ہیں :

ا- عصب نفسه ۲- عصب بغيره سر عصب مع غيره

ار عصبه بنفسه:

ہراس مذکررشتہ دارکو کہتے ہیں جس کامیت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے۔ عصبہ بنفسہ کی چارتشمیں ہیں:

ا بنوت ۲ ابوت س اخوت ۲ عمومت

ا۔ بنوت: میت کی مذکرنسل جیسے بیٹے پھر پوتے پھر پر پوتے بنچے تک۔

۲۔ ابوت: میت کے مذکر اصول جیسے باپ پھر دادا پھر پر دادااو پرتک۔

س۔ اخوت: میت کے باپ کی مذکرنسل جیسے حقیقی بھائی پھر باپ شریک بھائی پھر حقیقی بھائی کے الاکے پھر میں ان کے الاکے پھر باپ شریک بھائی کے الاکے پھر باپ شریک بھائی کے لاکے پنچ تک۔

۷۔ عمومت: میت کے دادا کی مذکرنسل جیسے قبقی بچاپھر باپ شریک بچاپھر حقیقی بچا کے لڑ کے پھر باپ شریک بچا کھر جاپ کے لڑ کے پھر باپ شریک بچا کے لڑ کے پھر باپ شریک بچا کے لڑ کے پھر

فائدہ: ترتیب وارعصہ بنفسہ کی چارشمیں بیان کی گئی ہیں وراثت میں یہی ترتیب ملحوظ رہتی ہے۔

عصبہ بنفسہ کے درمیان ترجیج کے تین طریقے

بهلاطريقه، ترجيح بالحبهة:

ا۔ بنوت کوابوت، اخوت اور عمومت برتر جی دی جاتی ہے۔

٢۔ ابو ت كواخو ت اور عموت يرترجيح دى جاتى ہے۔

٣۔ اخوّ ت کوعمومت پرتر جنح دی جاتی ہے۔

#### دوسراطريقه، الاقرب فالاقرب:

یعنی اگرعصبہ بنفسہ کی ایک ہی قشم کے متعدد افراد جمع ہوجا نمیں تو ان میں جومیت سے زیادہ قریب ہوگا وہ عصبہ ہوگا اور دوروالے ساقط ہوجا نمیں گے ۔جیسے :

ا میت کابیٹا اور پوتا دونوں ہوں توبیٹا عصبہ وگا اور پوتا ساقط ہوگا۔

٢- باپ اور دا دامين باپ عصبه جو گااور دا داسا قط جو گا۔

٣- بهائی اور بجتیج میں بھائی عصبہ ہوگا اور بھتیجا ساقط ہوگا۔

٣- چيااور چيا كاركول ميں چياعصبه وكااور چيا كر كے ساقط مول كے۔

| 1,.,     |       |      | 1   | 1    |      |  |
|----------|-------|------|-----|------|------|--|
| تجتيجا   | بھائی | واوا | باپ | بوتا | بيثا |  |
| <b>U</b> | 1     | U    | 1   | U    | 1    |  |

<u>1</u>... چپا کیاکالاکا 1 س

تيسراطريقه، قوت قِرابت:

اگر برابر درجہ کے کئی عصبہ بنفسہ جمع ہوجا کیں ،ان میں سے کوئی میت سے زیادہ قریب نہ ہوتو رشتہ کودیکھا جائے گا۔

جس کارشد زیادہ قوی ہوگا اس کور جیے ہوگی جیسے: میت کے حقیقی بھائی کو باپ شریک بھائی پر جھیقی بہن کو جب بیٹی یا یوتی کی وجہ سے عصبہ ہوتو باپ شریک بھائی بہن پر جھیقی چچا کو باپ شریک چچا پر، حقیقی جھیجے کو باپ شریک جھیجے پر ترجیح دی جاتی ہے اس لئے کہ حقیقی میں ماں اور باپ دونوں کارشتہ ہوتا ہے جبکہ باپ شریک میں صرف باپ کارشتہ ہوتا ہے۔

|             | 1,,,      |                   |                         | 2,,,          |                | 1           |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------|
| باپشریک چپا | حقيقي چيا | باپشریک بھائی بہن | بهن                     | بين           | باپشر یک بھائی | حقیقی بھائی |
| J           | 1         | J                 | $\frac{\mathcal{E}}{1}$ | $\frac{1}{2}$ | J              | 1           |

الم المقتى بعتبا باپ شريك بعتبا 1

٢ عصبه بغيره:

وہ عورتیں ہیں جواپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ ہوتی ہیں بیکل چارعورتیں ہیں جن کا حصہ تنہا ہونے کی صورت میں ثلثان ہے۔ صورت میں نصف اورایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں ثلثان ہے۔

عصبه بغيره چارعورتيں ہيں۔

ا۔ بین ۲۔ بوتی سے حقیقی بہن سے باپشریک بہن

یہاں میہ بات ناص طور پر یا در کھنی چاہئے کہ جوعور تیں ذوی الفروض میں سے نہیں ہیں اور ان کے بھائی عصبہ ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بغیر ہنیں بنتیں۔جیسے چچااور پھو پی بھائی بہن ہیں مگر پھو پی چونکہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے اس لیے بورا مال چچا کو ملے گا بھو پی کو بچھ نہیں ملے گا اسی طرح بھیتی بھیتی کے ساتھ عصبہ بغیرہ نہیں ہوگ۔

#### س- عصبه مع غيره:

وه عورتیں ہیں جو بیٹی یا پر پوتی (ینچے تک) کی موجود گی میں عصبہ وتی ہیں۔

عصبهمع غيره دوغورتين ہيں:

ا۔ حقیقی بہن ہے۔ باپشر یک بہن

جب ان کے ساتھ بیٹی یا پوتی ہوتو یہ عصبہ مع غیرہ ہوجاتی ہیں اور بیٹی یا پوتی کو حصہ دینے کے بعد بچاہواتر کہان کوملتا ہے۔

#### ایک ضروری وضاحت

جب حقیق بہن عصبہ مع غیرہ ہوتی ہے تو حقیق بھائی کے حکم میں ہوجاتی ہے۔ لہذا یہ باپ شریک بھائی اور باپ شریک بہن کوسا قط کر دیتی ہے نیز حقیقی بہن کی وجہ سے اس سے دور کے عصبات بھی ساقط ہوجاتے ہیں۔ جیسے بھتیجاور چیاوغیرہ۔

اسی طرح باپ شریک بہن جب عصبہ مع غیرہ ہوتی ہے تو باپ شریک بھائی کے حکم میں ہوجاتی ہے یعنی اپنے سے دوروالے عصبات کوسا قط کردیتی ہے۔ جیسے بھتیج اور چیا وغیرہ۔

|     |           | 2   |       |           | 2   |
|-----|-----------|-----|-------|-----------|-----|
| يجا | حقیقی بہن | برځ | بحقيج | حقیقی بہن | بدي |
| س   | ٤         | 1   | J     | <u>E</u>  | 1   |
|     | 1         | 2   |       | 1         | 2   |
|     |           | 1   |       |           | 1   |

|     |             | 2,,,          |        |             | 2,            |
|-----|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| يجا | باپشريک بهن | بدي           | بجنيجا | باپشریک بهن | بديل<br>بيلي  |
| س   | <u>e</u> .  | $\frac{1}{2}$ | J      | <u>E</u>    | $\frac{1}{2}$ |
|     | 1           | 1             |        |             | 1             |

### ذوى الارحسام كابسيان

''رحم''جمع ہے''ارحام'' مجمعنیٰ رشتہ داری ذورحم: قرابت والا،رشتہ دارخواہ رشتہ باپ کی جانب سے ہو یامال کی جانب سے ہو۔

#### اصطلاحی تعریف:

میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ قر آن وحدیث میں مقرر نہیں ہے نہ اجماع سے طے پایا ہے اور نہ وہ عصبات ہیں اور میت کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ آئے۔ جیسے پھو پی، خالہ، ماموں، بھانجااور نواسہ لیخیٰ نہ ذوی الفروض ہوں اور نہ عصبہ ہوں۔

> عصبات کی طرح ذوی الارحام کی بھی چارتشمیں ہیں: پہلی تسم:

وه ذوی الارحام بیں جومیت کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ جیسے: ا۔ بیٹی کی مذکر دمؤنث اولا د (نواسہ نواسی ، پرنواسہ، پرنواسی پنچ تک) ۲۔ پوتی کی مذکر دمؤنث اولا دینچ تک۔ دوسری قسم:

وہ ذوی الارحام ہیں جن کی طرف میت منسوب ہوتی ہے جیسے:

ا۔ نانااورنانا کاباپ او پرتک۔

۲۔ نانا کی مال، نانا کی مال کی مال۔

تيسري قسم:

وہ ذوی الارحام ہیں جومیت کے والدین کی طرف منسوب ہوتے ہیں جیسے:

ا۔ حقیقی بہن،باپشریک بہن اور مال شریک بہن کی مذکر ومونث اولا د۔

۲۔ حقیقی بھائی ،باپشریک بھائی اور ماں شریک بھائی کی لڑکیاں۔

٣- مال شريك بهائيول كالرك

چوتھی قشم:

وہ ذوی الا رحام ہیں جومیت کے دا دااور دا دی کی طرف منسوب ہوتے ہیں جیسے:

ا۔ باپ کی حقیقی بہنیں بآپ شریک بہنیں اور مال شریک بہنیں (پھو پیاں) اور ان سب پھوپیوں کے لڑکے اور لڑکیاں نیچے تک۔

۲۔ باپ کے مال شریک بھائی (اخیافی جیا) اوران کے لڑے اور لڑ کیاں نیچے تک۔

س۔ مال کے حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی اور مال شریک بھائی (ماموں) اور ان کے لڑکے اور لڑکیاں ینچے تک۔

۳ مال کی حقیقی بہنیں، باپ شریک بہنیں اور مال شریک بہنیں (خالہ) اور ان سب خالاؤں کی مذکر ومؤنث اولا دینچ تک۔

#### نوٹ:

وراثت کے لیے سب سے مقدم پہلی قسم ہے۔ پھر دوسری پھر چوتیں جیسا کہ عصبات میں ترجیح کی یہی ترتیب ہے اور اس پرفتو کی ہے۔

#### حجب كابسيان

"جب" كلغوى معنى بين: روكنااس سے ہے" حاجب" دربان" حجاب" پرده۔

اصطلاحی تعریف:

کسی دارث کا دوسرے دارث کی وجہ سے کل یا بعض سہام ہے محروم ہونا۔

جب کی دوشمیں ہیں:

ا۔ جب نقصان ۲۔ جب حرمان

ا۔ ججب نقصان:

کسی وارث کادومرے وارث کی وجہ سے زیادہ جھے کے بجائے کم حصہ پانا۔

جب نقصان یانج افراد پرطاری ہوتا ہے۔

۵۔ باپشریک بہن

ہے یوتی

ا۔ شوہر ۲۔ بیوی سے مال

۲۔ ججب حرمان:

کسی دارث کا دوسرے دارث کی موجودگی میں دراثت سے بالکل محروم ہوجانا۔

اس میں دارتوں کی دو جماعتیں ہیں۔

ا۔ وہ جماعت جو بھی محروم نہیں ہوتی یہ چھافراد ہیں۔

ال شوہر ۲۔ بیوی سے مال سمہ باپ ۵۔ بیٹا

۲۔ دوسری جماعت ان در ثاء کی ہے جو بھی محروم ہوتے ہیں اور بھی نہیں ہوتے ۔ بیدرج ذیل

افراد ہیں۔ س\_ حقیق بھائی سے حقیق بہن ۵۔ باپشر یک بھائی

۷۔ مال شریک بھائی ۸۔ مال شریک بہن ۲۔ باپشریک بہن

> اا۔ حقیقی جیا ۱۱۔ باپشریک جیا 9۔ یوتا ۱۰۔ یوتی

اور حقیقی اور باپ شریک بھائیوں اور چپاؤں کے لڑکوں کو بھی اسی میں شارکیا جاتا ہے۔ دوسری جماعت کے محروم ہونے نہ ہونے کے لئے دوقاعدے ہیں۔

قاعدہ 1: ہروہ وارث جو کسی واسطے ہے میت کی طرف منسوب ہوتا ہووہ اس واسطہ کی موجودگی میں وارث نہیں ہوگا۔ جنسے باپ کی موجودگی میں میت کا دادامحروم ہوتا ہے۔ البتہ مال شریک بھائی بہن مال کی وجہ سے محروم نہیں ہوتے ، اس لیے کہ مال نہ تو پورے ترکہ کی مستحق ہوتی ہے اور نہ ہی دونوں کا سبب ارث ایک ہے مال کا سبب إرث امومت (رشعهٔ مادری) ہے اور مال شریک بھائی بہن کا اخوت (رشعهٔ برادری)

قاعدہ2: دور والا وارث قریب والے وارث کی موجودگی میں محروم ہوتا ہے لیعنی الاقرب فالاقرب والے قاعدے ہے، جوعصبات کے بیان میں گذراہے، جب حرمان ہوتا ہے۔ فاکدہ: مجوب دوسرے کے لیے حاجب ہوتا ہے اور محروم کسی کے لیے حاجب ہوتا ہے اور محروم کسی کے لیے حاجب ہوتا۔

### عول كابسيان

"عول" كے لغوى معنى زيادتى اورغلبے ہيں۔

اصطلاحی تعریف:

مخرج (اصل مسئلہ) سے حصوں کے بڑھ جانے کی صورت میں مخرج (اصل مسئلہ) میں اضافہ کرنا۔ اس کا طریقتہ میہ ہے کہ مخرج (اصل مسئلہ) کے بعد''ع''لکھیں اور تمام ورثاء کے حصوں کو جمع کر کے اس''ع'' کے بعد کھیں۔

مخارج کل سات ہیں:

24\_12\_8\_6\_4\_3\_2

ان میں سے چارخارج کاعول نہیں آتااوروہ چاریہ ہیں:

8\_4\_3\_2

اورتين مخارج كاعول آتا ہے اور وہ تين بير بين:

24\_12\_6

6 كاعول: 7\_8\_9اور10 آتاب\_

12 كاعول: 13\_15 اور17 آتا ہے۔

24 كاعول: صرف 127 تائيـ

تمرين

|                  | 2 حقیقی بهنیں      | <u></u>     | شوہر                     |                 |             |
|------------------|--------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 2 مال شريك بهنيں | مد وحقیقی بهنیں    |             | ماں                      | 2 حقیقی بہنیں   | شوہر        |
| مان شريك بهن     | بیوی 2 حقیقی بهنیں | ماں         | زما <i>ن شر</i> یک بهنیں | 2 حقیقی بہنیں 2 | مىد<br>شوېر |
| اشريک بهنيں مال  | 2 حقیقی بہنیں 2مار | مىد<br>بيوى | مال شريك بهنيں           | 2 حقیقی بہنیں 2 | مدر<br>بیوی |
|                  | باپ ماں            |             | مد 2 بیٹیاں              |                 |             |

#### رة كابسيان

"رد" كلغوى معنى بين : لوثانا، واليس كرنا، روعول كي ضد ب\_

اصطلاحی تعریف:

ذوی الفروض کو حصے دینے کے بعد اگر بچھون جائے اور کوئی عصبہ نہ ہوں تو دوبارہ نسبی ذوی الفروض کو ان کے حصول کے مطابق دیناسوائے زوجین کے کہ ان پررڈنہیں ہوتا۔

نوٹ: اگرمسکد میں عصبہ جائے تو یہ سکدر ڈیٹییں ہے گا۔

رد کے مسائل کی چارفتمیں ہیں۔

| ذ وى الفروض نسبى    | ذوى الفروض سببي    | نمبرثار |
|---------------------|--------------------|---------|
| ایک جنس ہو۔         | احدالز وجين نه ہو۔ |         |
| دو یا تنین جنس ہوں۔ | احدالز وجين نه ہو_ | _r      |
| ایک جنس ہو۔         | احدالزوجين مو      | _9"     |
| دویا تین جنس ہوں۔   | احدالز وجين ہو۔    | -h      |

قاعدہ 1: احد الزوجین نہ ہواور ذوی الفروض نسبی میں سے ایک جنس ہوتو مسئلہ ان کے رؤوس سے بنے گا۔

قاعدہ2: احدالز وجین نہ ہواور ذوی الفروض نسبی میں دویا تین جنس ہوں تو مسئلہ ان کے مجموعہ سہام سے بنے گا۔

|                  | 3 مجموعهٔ سهام |
|------------------|----------------|
| 2 ماں شریک بھائی | ماں            |
| 1                | 1              |
| 3                | 6              |
| $\frac{}{2}$     | 1              |

قاعدہ 3: احدالز وجین ہواور ذوی الفروض نبی میں سے ایک جنس ہوتو احدالز وجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کراحد الزوجین کوحصہ دیں گے اور جو باقی ہووہ ذوی الفروض نبی کودیں گے اور مابقی اور ذوی الفروض نبی کے دو وس کے درمیان دوسری نسبت استعال کریں گے اگر کسر ہوتفصیل دوسری نسبت میں دیکھ لیں۔

|         | 8=2x4 |
|---------|-------|
| 6بيٹياں | شوہر  |
| 3       | 1     |
| 6       | 4     |
|         | 1     |
|         | 2     |

قاعدہ 4: احدالزوجین ہواور ذوی الفروض نبی دویا تین جنس ہوں تواحدالزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کراحدالزوجین کے خرج سے مسئلہ بنا کر احدالزوجین کو حصد دیں گے اور جو باقی ہے وہ ایک طرف لکھ دیں گے اب ذوی الفروض نبی کے مجموعہ سہام سے مسئلہ بنا کر مابقی اور مجموعہ سہام کے درمیان نسبت دیکھیں گے اگر برابرتقسیم ہورہا ہے تو مجموعہ سہام کاکل لے کرمسئلہ میں ضرب دیں گے کھی کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر برابرتقسیم نہ ہوتو مجموعہ سہام کاکل لے کرمسئلہ میں ضرب دیں گے حاصل ضرب مسئلہ کی تھی جو گی۔

حصة نكالنے كاطريقة:

حصّہ نکا لنے کاطریقہ یہ ہے کہ احدالز دجین کے جھے کومفروب (مجموعہ سہام) میں ضرب دیں گے

اور ذوی الفروض نبی کے حصول کو احد الزوجین کے مابقی میں ضرب دیں گے اس کوخوب ذہن نشین کرلیں۔

|      | 5 مجموعة سهام | 40 = 5   | 5 x 8 |
|------|---------------|----------|-------|
| دادي | ياں           | 4 بيد    | بيوى  |
| 1    | 2             |          | 1     |
| 6    | 3             | -        | 8     |
| 1    | 4             | 7 ما يقى | 1     |
| 7    | 28            | _        | 5     |

نوٹ: اگر کسی طاکفہ پر کسرواقع ہوجائے تو کسرختم کرنے کے لیے دوسری اور تیسری نسبت استعال کریں گے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔

تمرين

| باپ شریک بهن     |        | حقیقی بهن | بييٰ | بيني        | بيڻ  | بيي | مد<br>بی   |
|------------------|--------|-----------|------|-------------|------|-----|------------|
| 2 مال شريك بهنيں | دادی ! | بيوى      | بيئ  | بیڻ         |      |     | بیوی       |
| بینی، بین        |        | مد ماں    | ماں  | ·           | بين  |     | بیوی       |
| دادی             | بديي   | شوہر      | نانی | <del></del> | بوتى | ,   | مد<br>بینی |

### تركه تسيم كرنے كابيان

تر کتقیم کرنے کے دوطریقے ہیں۔

بهلاطريقه، طريقة ضرب:

یہ ہے کہ ہر فریق کے سہام کو لے کرتر کہ میں ضرب دیں جو حاصل نظلے اسے تھیجے پرتقسیم کریں حاصل تقسیم ہروارث کا حصہ ہوگا۔

#### طريقة ضرب كي مثال:

| 120,000 ترکہ | 12     |        |
|--------------|--------|--------|
| يي.          | ماں    | بيوى   |
| E            | 1      | 1      |
| 5            | 3      | 4      |
|              | 4      | 3      |
| 50,000       | 40,000 | 30,000 |

| ہروارث کا حصہ | = | تضجيح | ÷ | حاصل    | = | 57      | X | سہام | فارمولا |
|---------------|---|-------|---|---------|---|---------|---|------|---------|
| 30,000        | = | 12    | ÷ | 360,000 | = | 120,000 | X | 3    | بيوى    |
| 40,000        | = | 12    | ÷ | 480,000 | = | 120,000 | X | 4    | ماں     |
| 50,000        | = | 12    | ÷ | 600,000 | = | 120,000 | X | 5    | جي.     |

### دوسراطريقه، طريقة تقسيم:

یہ ہے کہ آپ مئلہ کی تھیج نکالنے کے بعدتمام ور شکوان کے متعین سہام دے دیں اس کے بعد کل تر کہ کو تھیجے پر تقبیم کردیں جو حاصل نکلے اسے ہر وارث کے سہام میں ضرب دیں حاصل ضرب اس وارث کا

حصہ ہوگا کل تر کہ ہے۔ طریقۂ تقسیم کی مثال:

| 1200 ترکہ                  |     | 12   |
|----------------------------|-----|------|
| <u>ç.</u><br><u>E</u><br>5 | ال  | بيوى |
| <u>E</u>                   | 1   | 1    |
| 5                          | 3   | 4    |
|                            | 4   | 3    |
| 500                        | 400 | 300  |

| ہروارث کا حصہ | = | سہام | X | حاصل | = | لقيح يحتفا | ÷ | تر که | فارمولا |
|---------------|---|------|---|------|---|------------|---|-------|---------|
| 300           | = | 3    | X | 100  | = | 12         | ÷ | 1200  | بيوى    |
| 400           | = | 4    | X | 100  | = | 12         | ÷ | 1200  | ماں     |
| 500           | = | 5    | Х | 100  | = | 12         | ÷ | 1200  | بجيا    |



#### فيعب دنكالنے كاطب ريقي

فیصد نکالنے کا طریقہ ہیہے کہ ہروارث کے سہام کو 100 میں ضرب دیں جو حاصل ہو، اسے تھیج پرتقسیم کریں حاصل تقسیم ہروارث کا فیصد کے اعتبار ہے حصہ ہوگا۔

| 100%   |        |        | 12 میں |
|--------|--------|--------|--------|
| بيبا   | باپ    | مال    | شوہر   |
| ع      | 1      | 1      | 1      |
| 5      | 6      | 6      | 4      |
|        | 2      | 2      | 3      |
| 41.66% | 16.66% | 16.66% | 25%    |

| فصدي حصه | = | تضحيح | ÷ | حاصل | 11 | 100 | X | سہام | فارمولا |
|----------|---|-------|---|------|----|-----|---|------|---------|
| 25%      | = | 12    | ÷ | 300  | =  | 100 | X | 3    | شوېر    |
| 16.66%   | = | 12    | ÷ | 200  | =  | 100 | Х | 2    | مال     |
| 16.66%   | = | 12    | ÷ | 200  | =  | 100 | X | 2    | باپ     |
| 41.66%   | = | 12    | ÷ | 500  | =  | 100 | X | 5    | بيا     |

فت رض خواہوں کے درمیان ترکہ سیم کرنے کاطبریق اگر قضہ نے کاطبریق اگر قضہ نے پاکھ کے درمیان ترکہ قفی کا گھر کر فرض خواہ کو وارث کی جگہ کھے کہ سیام کو جمع کریں اور تھے کی جگہ کھیں پھر ہر قرض خواہ کے جھے کوتر کہ میں ضرب دیں جو حاصل ہواس کو تھیج (مجموع الدیون) پرتقسیم کریں حاصل تقسیم ہر قرض خواہ کا حصہ ہوگا۔

| 13 ترکه | 15   |  |  |  |
|---------|------|--|--|--|
| بكر     | زيد  |  |  |  |
| 5       | 10   |  |  |  |
| 4.33    | 8.66 |  |  |  |

| برقرض خواه كاحصه | = | تضحيح | ÷ | حاصل | = | تر کہ | X | سهام | فارمولا |
|------------------|---|-------|---|------|---|-------|---|------|---------|
| 8.66             | = | 15    | ÷ | 130  | = | 13    | X | 10   | زير     |
| 4.33             | = | 15    | ÷ | 65   | = | 13    | X | 5    | بکر     |

#### تحنارج كابسيان

سوال: تخارج کے کہتے ہیں؟

جواب: ترکہ میں کبھی کوئی چیز کسی وارث کے لیے زیادہ مناسب اور مرغوب ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی وارث ترکہ میں سے کوئی مناسب متعین چیز کے کراپنے حصہ وراثت سے دستبردار ہونا چاہے اور دوسرے ورثہ بھی بطیب خاطر ایسا کرنے پر راضی ہوں تو ایسا کرنا جائز ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز لے۔ دو کان ، مکان ، باغ اور اراضی کی قبیل سے لے یا نقدرو پے پیسے لے کسی چیز کی تحصیص نہیں۔ ایسا کرنے کو اصطلاح فرائض میں تخارج یا مصالحت کہا جاتا ہے۔

### تخارج کے لئے شرط:

صلح کے لئے وارث کا''عاقل'' ہونا شرط ہے بالغ اور آ زا دوغیرہ ہونا شرط نہیں۔

قاعده: اگركوئي وارث مصالحت كرلة واولاً تمام ورثه كولكه كرمسك كي تحج كي جائے گي پھر سلح كرنے

والے کا حصہ تھے ہے منفی کیا جائے گا منفی کرنے کے بعد باقی ماندہ سہام پرتر کتقسیم کیا جائے گا۔

$$3 = 3 - 6$$

$$\vec{e}_{\eta}((\Delta \omega)^{\frac{1}{2}}) \quad \lambda \cup (\Delta \omega)^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{1}{1} \quad \frac{1}{\frac{3}{2}} \quad \frac{1}{\frac{2}{3}}$$

اشکال: اگرمصالح کو کالعدم مان کرمسّلہ کی تھیجے میں شامل ہی نہ کیا جائے تو کیا حرج ہے؟ تا کہ اس کا حصہ گھٹانے کی نوبت ہی نہ آئے۔

جواب: ایسا کیاجائے گا تو تقسیم ترکہ میں بڑی خرابی لازم آئے گی۔

مثلاً: مثال میں زوج (مصالح) کوشامل کرنے کی صورت میں ماں کو دومل رہے ہیں لیکن اگر زوج کو کالعدم مان کرتر کتفتیم کیا جائے تو مال کوایک ملے گا،اورایسا کرنا درست نہیں،ا جماع کےخلاف ہے۔ زوج مصالح کوکالعدم ماننے کی صورت میں مسئلہ کی تھیجے اس طرح ہوگی

$$\begin{array}{ccc}
 & 3 \\
 & \downarrow & \downarrow \\
 & \frac{\mathcal{E}}{2} & \frac{1}{3} \\
 & \frac{1}{1}
\end{array}$$

فائدہ: اگر بعض وارث بعض ہے کوئی چیز لے کرتر کہ نہ لینے پر مصالحت کر لے تواس کا قاعدہ یہ ہے کہ مصالحت کرنے والے کا ترکہ جس سے مصالحت ہوئی ہے اس کودیا جائے گا مثلاً: اگر شوہر، ماں اور چچا کسی کے وارث ہوں اور چچا شوہر سے کوئی چیز لے کر اپنا حصہ اسے دینے پر راضی ہوجائے تو تقسیم ترکہ کے بعد چھا کا حصہ شوہر کودیا جائے گا جیسے:

|                   |     | 6     |
|-------------------|-----|-------|
| چیا(مصالح ازشوہر) | بال | شوہر  |
| 121               | 1   | 1     |
| 1                 | 3   | 2     |
| لـــا             | 2   | 4=1+3 |

#### مناسحن كابسيان

النسخ والمناسخة: نقل كرنااى سے بے:نسخت الكتاب ميں نے كتاب كے ايك نسخے سے دوسرا نسخه فل كيا۔

اصطلاحی تعریف:

تقسیم ترکہ سے پہلے کسی وارث کے مرجانے کی وجہ سے اس کا حصد اس کے ورثاء کی طرف منتقل کرنا۔

#### چنداصطلاحات:

ا۔ مورث اعلیٰ: مناسخہ میں سب سے پہلام نے والا

٢- مانی اليد: اس كامخضر''مف " ب (يعني ميم اور بے نقطه كى فا)مت كے حصے كو كہتے ہيں جو،ا

سے او پر کے ایک یا چند مورثوں سے ملا ہو، اسے میت کی کمبی لکیر کی بائیں جانب لکھا جاتا ہے۔

س۔ قبر کانشان: ہرمیت کا مانی الیدنقل کرنے کے بعد بقل کیے ہوئے جھے کوفوراً گھیر دیا جاتا ہے

جس کی ہیئت لے بہوتی ہے اسا تذہ اس کوعلامت قبر کہتے ہیں۔

٣- المبلغ: مناسخه كافرى حاصل ضرب كوكمت بي

۵۔ الأحياء: تمام زندہ وریثہ کو کہتے ہیں، اخیر میں اسے خوب لمبائی میں لکھ کر اس کے پنچے تمام زندہ وریثہ کے نام اور ناموں کے پنچے ان کے حصے لکھے جاتے ہیں۔

ا۔ مناسخہ میں آئے ہوئے تمام افراد (وارث ومورث ) کے نام مع رشتہ لکھنا ضروری ہے۔ ۲۔ ہر دوسری میت کے وارثوں کے نام اور رشتے لکھتے وقت اویر کے ور شد کوایک نظر دیکھ لینا جا ہے اس لیے کہایک وارث کوکئی رشتوں کی وجہ ہے متعدد جگہوں سے وراثت مل سکتی ہے۔

س<sub>د.</sub> '' بقیح ثانی'' اور'' ما فی الید'' میں جو بھی نسبت ہومیت کی کمبی *لکیر کے در*میان واضح کردینی چاہئے۔ س اگرمیت کومتعدد جگہوں سے حصے ملے ہیں تو'' مافی الید'' لکھتے وقت متعدد حصوں کواور''الاحیاء''

کھتے وقت ہروارث کے متعد دحصوں کوجوڑ لینا جائے۔

۵۔ الاحیاء کے نیچے مذکورتمام ور نہ کے حصول کو جمع کریں ، حاصل جمع اگر مبلغ کے برابر ہوتو تقسیم ورست ہے ورنہ کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوئی ہے۔

نوٹ: ان میں سے ہریات کالحاظ ضروری ہے در نفلطی کاامکان رہے گا۔

#### اصول مناسخه

پہلے میت اول کے مسئلہ کی تھیج گذشتہ قواعد کی روشنی میں کرلی جائے اور میت اول کے وریڈ کوسہام دے دیئے جائیں دیے جائیں ، پھر میت ثانی کے مسئلہ کی تھیج کی جائے اور میت ثانی کے دریثہ کوسہام دے دیئے جائیں اور میت ثانی کا حصہ جومیت اول سے ملاہے اسے میت کی لمبی ککیر کی بائیں جانب' مافی البید'' کا نشان بنا کر لکھ لیا جائے ۔ پھر میت ثانی کی تھیج اور مافی البید میں نسبت دیکھی جائے گی۔

ا۔ اگرتماثل کی نسبت ہوتو کھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

### تماثل كى مثال:

| زاہ <u>دہ</u><br>پچپا<br>بکر | ال                      | مدر ا                      |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| $\frac{\mathcal{E}}{1}$      | $\frac{1}{\frac{3}{2}}$ | $\left[\frac{7}{2}\right]$ |
| عرومف_3                      | تماثل                   | 3                          |
| يا                           | بيٹا                    | بيا                        |
| sen                          | بیثا<br>علی             | حسن                        |
| 1                            | 1                       | 1                          |
| المبلغ6                      |                         |                            |

| 1   |     | المبلغ6 |     | الأدر          |
|-----|-----|---------|-----|----------------|
| سعد | على | حسن     | بكر | ام هیب<br>زینب |
| 1   | 1   | 1       | 1   | 2              |

#### 2\_ اگر تداخل کی نسبت ہوتو دیکھیں گے:

(الف) اگر مانی الید کاعد دزیادہ ہے تومیت ٹانی کے ورثاء کے سہام کو مافی الید کے دخل میں ضرب دیا جائے گااور بس ۔ اس صورت کو تداخل بحکم تماثل کہتے ہیں۔

## تداخل بحكم تماثل كي مثال:

| عابد   |           |                       | 72 = 3     | x 24   |
|--------|-----------|-----------------------|------------|--------|
| يي     | بدی       | بیٰ                   | بيثي       | بيوى   |
| نافع   | خاشعه     | شاكره                 | ذاكره      | ساجده  |
| 5      |           | شاكره<br>2<br>3<br>16 |            | 1<br>8 |
| 15     |           | 16                    |            | 3      |
|        |           | 48                    |            | 3      |
|        | 16        | 16                    | 16         |        |
| 15     | ى3 ئاقىما | متماثل وخل            | تداخل بحكم | 5      |
| بین    |           | بيثا                  |            | بيثا   |
| خالده  |           | شریف<br>2             |            | سعيد   |
| 1      |           |                       |            | 2      |
| 1<br>3 |           | 6                     |            | 2 6    |
|        |           | المبلغ72              |            |        |

|       |      |      |       |       |       | **    |  |
|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| خالده | شريف | سعيد | ذاكره | شاكره | خاشعه | ساجده |  |
|       | 6    |      |       |       |       |       |  |

(ب) اگر تھیجے ثانی کاعد دزیادہ ہے تو تھیجے ثانی کے دخل کو تھیجے اوّل میں ضرب دیا جائے گا حاصل ضرب دونوں مئلوں کی تھیجے ہوگی اس صورت میں صرف میت اوّل کے ورثاء کے سہام کو مضروب (یعن تھیجے ثانی کے درثہ کو مزید کی تھیں ملے گا اس صورت کو تداخل بحکم توافق کہتے ہیں۔

تداخل بحكم توافق كي مثال:

|       | ناصر  |                  | 24 = 4         | 4 x 6  |
|-------|-------|------------------|----------------|--------|
|       | بيڻ   | بيني             | بينا           | بيثا   |
|       | حبيب  | صابره<br>1       | فضل            | حسن    |
|       | 4     | 4                | 2              | 2<br>8 |
| 2_فەر | نضل   | تداخل بحكم توافق | دخل 4          | 8      |
| بيثا  | بيثا  | بينا             | بيڻ            | بيوى   |
| جاويد | عثمان | جعفر             | <i>ذ کر</i> یٰ | محسنہ  |
|       |       | 3                |                | 1      |
|       |       | 7                |                | 8      |
| 2     | 2     | 2                | 1              | 1      |
| 2     | 2     | ء<br>المبلغ24    |                |        |

3۔ اگر توافق کی نسبت ہو تو تھی انی کے وفق کھی اول میں ضرب دیا جائے گا حاصل ضرب دونوں مسلول کی تھی ہوگی۔ حصے نکالنے کے لئے میت اول کے ورثہ کے سہام کو مضروب (تھی ٹانی کے وفق)

### میں ضرب دیا جائے اور میت ٹانی کے ور شہ کے سہام کو مافی الید کے وفق میں ضرب دیا جائے۔

### توافق کی مثال:

| يسهام سعدييه | = 32 ما مجموع | $2 \times 16 = 4 \times 4$ |
|--------------|---------------|----------------------------|
| ماں          | بینی          | شوهر                       |
| غفرانه       | لبني          | ر يحان                     |
| 1            | 1             | 1                          |
| 6            | 2             | 4                          |
| 1            | 3             | 1 3 ما بقى                 |
| 3            | 9             | 4                          |
| 6            |               | 8                          |

| لینیٰ مف9              | وفق 3 | توافق بالثلث | 6 ونت 2 |
|------------------------|-------|--------------|---------|
| بيا                    |       | نانی         | باپ     |
| عمران                  |       | غفرانه       | ر يحان  |
| $\frac{\mathcal{E}}{}$ |       | 1            | 1       |
| 4                      |       | 6            | 6       |
| 12                     |       | 1            | 1       |
|                        |       | 3            | 3       |
|                        | 32    | الميل        |         |

 ۳۔ اگر تباین کی نسبت ہوتو کل تھیج ثانی کو کل تھیج اوّل میں ضرب دیا جائے۔ جھے نکا لنے کے لئے میت اول کے ورشہ کے سہام کومفروب (تھیج ثانی کے کل) میں ضرب دیا جائے اور میت ثانی کے ورشہ کے سہام کوکل مافی البد میں ضرب دیا جائے۔

تباین کی مثال:

| فائزه                  |                        | 4                              | 8 = 8                   | κ 6                       |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>چ</u>               |                        | مال                            |                         | شوہر                      |
| جادید<br><u>ع</u><br>1 |                        | زینب<br>1<br><del>3</del><br>2 |                         | لقمان<br>1<br>2<br>3      |
|                        |                        | 16                             |                         |                           |
| 3 <u> </u>             | لقمان                  | تباين                          |                         | 8                         |
| بينا                   | بييا                   | بيثا                           | بيڻ                     | بيوى                      |
| غفران<br><u>2</u><br>6 | فرحان<br><u>2</u><br>6 | عدنان<br><u>2</u><br>6         | تسنيمه<br>1<br><u>3</u> | عابده<br>1<br>8<br>1<br>3 |
|                        |                        | •1.1                           |                         |                           |

المبلغ 48

|       |       |       |        |       |   | الأحي |
|-------|-------|-------|--------|-------|---|-------|
| غفران | فرحان | عدنان | تسليمه | عابده |   |       |
| 6     | 6     | 6     | 3      | 3     | 8 | 16    |

#### فاكده:

یہ اصول صرف دو بطنوں کے مناسخہ کے لیے ہیں ،اگر تمین بطنوں کا مناسخہ ہے تو تیسر بطن کومیت ثانی کے قائم مقام بنایا جائے گااور پہلے دونوں بطنوں کومیت اول کے درجے میں رکھ کر مذکورہ بالاقواعد جاری کریں گے۔

اوراگر چاربطنوں میں مناسخہ ہوتو پہلے تینوں بطنوں کومیت اول کے اور چو تھے بطن کومیت ثانی اوراسی طرح اگر پانچ بطنوں کومیت ثانی مان کر طرح اگر پانچ بطنوں کامناسخہ ہوتو پہلے چاروں بطنوں کومیت اوّل اور پانچویں بطن کومیت ثانی مان کر قواعد جاری کریں گے۔

نوٹ: اگر کئی بطنوں کا مناسخہ ہوتو پہلے تمام بطنوں کی تصبح کرلینی چاہئے ،اس سے مناسخہ بنانے میں سہولت ہوتی ہے۔

ذیل کی مثال بیک وقت تماثل ہوافق اور تباین تینوں نسبتوں کی ہے۔

| 128                           | 128 = 4 x 32 = 2 x 16 |                  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|--|
| ماں<br>عظیمہ<br><u>3</u><br>6 | بین<br>کریمہ<br>9     | شوہر<br>بکر<br>4 |  |  |  |
| بكرمف_4                       | تماثل                 | 4                |  |  |  |
| مال                           | باپ                   | بيوى             |  |  |  |
| رهيمه                         | عمرو                  | حليمه            |  |  |  |
| -                             | 2                     | 1                |  |  |  |
| 2 8                           | <del>4</del><br>16    | 2                |  |  |  |
| Ö                             | 16                    | 8                |  |  |  |

| 9 <u> </u>    | وفق3 کریمه ه | توافق بالثلث  | 6 ونت 2   |
|---------------|--------------|---------------|-----------|
| نانی          | بيثا         | بينا          | بيثي      |
| عظیمہ ا       | عبدالله<br>2 | خالد<br>2     | رقیه<br>1 |
| $\frac{1}{3}$ | 6            | $\frac{2}{6}$ | 3         |
|               | 24           | 24            | 12        |
| مف            | عظيمه        | تباين         | 4         |
| بجائى         | بھائی        |               | شوہر      |
| عبدالكريم     | بدالرحيم     | e (           | عبدالرحمل |
| <u>1</u><br>9 | 1            |               | 2         |
| 9             | 9            | 7.            | 18        |
|               | 128          | الميل         |           |

### منتوي مبران كهنے كاطسريق

سوال: میری بهن کادل کادورہ پڑنے ہے انتقال ہوگیا۔ مرحومہ نے پسماندگان میں شوہر، ایک بیٹی اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا چھوڑا ہے ان میں میراث س طرح تقسیم ہوگی؟ (استفتی: خالد)

الجواب حامدأ ومصليأ

تقسیم میراث سے پہلے مرحوم کے مال سے تین حقوق ترتیب وارادا کیے جائیں گے۔ ا۔ تجہیز و تکفین کاخر چیز کالا جائے گاشریعت کے مطابق

۲۔ میت کے قرضہ جات ادا کیے جائیں گے اگر جیسارامال خرج ہوجائے۔

س۔ اگر مرحوم نے غیر وارث کے لئے وصیت کی ہواور جائز ہوتو تہائی مال سے وصیت یوری کی جائے گی۔

ان امور کے بعد مرحوم کا سارا مال (نقذی، سونا، چاندی، جائیداد، گاڑی ، کیڑے وغیرہ) چار برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے گاجس سے شوہر کوایک، بیٹی کوایک اور بیٹے کو دو حصالیس گے۔ فیصد کے اعتبار سے شوہر کو %25، بیٹی کو %25 اور بیٹے کو %50 ملے گا۔

جس کی صورت بیہ:

|      |     | 4    |  |
|------|-----|------|--|
| بیٹا | بیڻ | شوہر |  |
|      | 5   | 1    |  |
| Ī    | 3   | 4    |  |
|      |     |      |  |
| 2    | 1   | 1    |  |
|      |     |      |  |
| 50%  | 25% | 25%  |  |

| _           | باپ      | بيڻ      | مال                   | _2   | بيثا      | باپ                  | ماں    | شوہر               | _1     |
|-------------|----------|----------|-----------------------|------|-----------|----------------------|--------|--------------------|--------|
| بهن دادی    | مال شريك | بهن      | بیوی                  | _4   | اپ        |                      |        | مىد                | _3     |
| ماں بہن     | بین      | بیڻ      | مدر<br>شو بر          | _6   | ريک بهنيں | ہنیں ۲ماںش           | مال ۲۲ | شوہر               | _5     |
| يك بھائى    | ) مال شر | 6پوتيار  | میں<br>شوہر           | _8   |           | بین                  | بدمي   | بدی                | _7     |
|             | باپ      | ہاں      | مند<br>بیوی           | _10  | Į, r      | ادی/نانی             | ساو    | سر<br>۳بیٹیاں      | ·<br>9 |
|             | باپ      | ماں      | میر<br>شو ہر          | _12  | دادا      | ماں                  |        | بیوی               | _11    |
| بھائی بھائی | باپ      | ماں      | بیوی                  | _14  | دادا      | ماں                  |        | شوہر               | _13    |
| بھائی بھائی | •        |          |                       |      | هبن       | بھائی ؟              | باپ    | ماں                | _15    |
|             | ۵ بہنیں  |          | مدر<br>شو ہر          | _18  | بیٹیاں    | باپ 10               |        | مدر<br>ما <i>ن</i> | _17    |
| پشریک بھائی | بہن با   | بيني     | بر<br>بیوی            | _20  | يك بهن    | بهن مان شر           | واوا   | مند<br>بیوی        | _19    |
| 5 بہنیں     | بیٹیاں   | ۸        | مند <u>۔</u><br>بیوی  | _22  | ين د      | باں ؟                | بين    | شوہر               | _21    |
| بھائی بھائی | بهنيں    | ماں س    | ير.<br>بيويا <u>ل</u> | r_24 | دی        | باپ دا               |        | نانی               | _23    |
| ںشریک بھائی | ل يجِيا  | یی داد ک | مدر                   | _26  | r         | بيٹا ب               | بريي   | بیوی               | _25    |
|             | بہن      |          | مد<br>شوہر 2          | _28  | ان        | 'بیٹیاں <sup>ب</sup> | 16     | شوهر               | _27    |

| ملا۔<br>30۔ شوہر ۳بیٹیاں ۳بہنیں                  | مند<br>29۔ شوہر ۵بیٹیاں بہن                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| مند<br>32۔ شوہر مال شریک بہن پچا                 | 31_ شوہر اویٹیاں سابہنیں                                |
| مند<br>34_هبیویاں ۲ پوتیاں ۵ بہنیں               | 33۔ شوہر ۵بیٹیاں ۳بہنیں<br>مدد                          |
| 36_۵ بیٹیاں ۲ دادی/نانی ۲ بہنیں                  | 35_ سائيويال ٨ بيڻيال ١٠ بهنين<br>مدد                   |
| - مند<br>38_ بیوی بینی ماں<br>مدد                | 37_ شوہر ماں باپ بیٹی بہن بھائی                         |
| ے بھائی 40۔ بیوی ماں ۲ بہنیں ۲ماں شریک بہنیں<br> | 39_ شوہر دادی ۲ بہنیں ۲ مان شریک بہنیں باپ شریک<br>مدور |
| 42۔ ماں پوتی ۵ماں شریک بہنیں                     | 41۔ بیوی ۲ بیٹیاں ماں باپ دادی                          |
| 44۔ شوہر ماں بہن چپا                             | 43_ ٢ بيوياں ٢ بېنيں                                    |
| 46۔ دادی بہن ماں شریک بہن                        | 45_ بيوکی مال بهمن يچيا                                 |
| 48۔ شوہر بہن مال شریک بہن دادی                   | 47۔ شوہر بیٹی ماں باپ                                   |
| 50۔ شوہر بہن ۲ مال شریک بہنیں                    | 49_ ٢ بيوياں ٣ بهنيں ٣ چپ                               |
| 52_ بين ناني                                     | 51۔ شوہر بہن ۲باپشریک بہنیں                             |
| 54_ شوہر بیٹی بیٹی                               | 53۔ شوہر بیٹی بیٹی بیٹی                                 |
| 56۔ شوہر ماں بیٹی                                | 55۔ بیوی مال مال شریک بہن دادی                          |

| ن دادی مان شریک بمین    | بر باپٹریک بم  | مد<br>58_ ثو          | نانی         | بهن       | شوہر             | _57 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------|------------------|-----|
|                         | ں شریک بہن     | بشر یک بهن ما         | بهن باپ      | ، بال     | شوہر             | _59 |
|                         | باشر یک بهن    | بشر یک بہن ماا        | باپ          | ۲ بهنیں   | مال              | _60 |
|                         | بانٹر یک بہنیں | مان ۲ماد              | بشريك بهنيں  | Ļr        | بیوی             | _61 |
| مال ۲مال شريك بهنين     | ۲باپٹریک بہنیں | مىد<br>63_ ثوبر       | ماں باپ      | ٢ بيڻياں  | شوہر             | _62 |
| دادی/ نانی              | ٣              |                       | مال باپ      | ه بیٹیاں  | بیوی             | _64 |
| ۵ بهنیں                 | ٢بيڻياں        | مند_<br>) 67_ بیوی    | باپ شریک بهن | بہن       | ماں              | _66 |
| بہنیں باپٹریک بھائی     | انیں مہاپٹریک  |                       | باپ شریک بهن | مال بهن   | شوهر             | _68 |
| ه بهنیں                 | ۵ بیٹیاں       | - مند_<br>71_م بيوياں | نانی 4 بہنیں | 2دادی/    | 8 بیٹیاں<br>مید  | _70 |
| شر یک بهن               | مال            | ۔<br>73۔ ہاں          | ني 3 پي      | 2دادی/ناه | 6بیٹیاں<br>مدد   | _72 |
| بینی                    | بين            | ۔<br>75۔ ہاں          | it           | ر کھی     | ا <i>ں ٹر</i> یک | _74 |
| بهن                     |                |                       | ال شريك بهن  | نانى .    | بيني             | _76 |
| ن ما <i>ل شر</i> يك بهن | باپ شریک بهر   | 79_ بہن               | ۲ بہنیں      | ۹ بیٹیاں  | سم بيوياں<br>مد  | _78 |
| يچاک بين                | يچا کا بيا     | ۔<br>81۔ ہاں          | ، باپ        | يڻ بيځ    | مال              | _80 |

|              |               | 1.1          | •         |            |              |                    |      |
|--------------|---------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------------|------|
| <u>13.</u> 4 | ی/ نانی       | بيويال تسواد | ~<br>r_83 | م پوتیاں   | با باپ       | شوہر مال           | _82  |
| ١٤٣          | باشريك بهنيں  | بيوياں ۵مار  | -<br>r_85 | ٣٠         | ٢ بهنيں      | مهبیویاں ا         | _84  |
| ا پیا        | ماشر یک بہنیں | يوياں سمار   | .r_87     | الخ له     | 2 بیٹیاں     | مند<br>ته بيويال   | _86  |
|              |               | Ę.           | .4 (      | ۱۰ ایٹیار  | سوادی/ نانی  | ۲ بیویاں           | _88  |
| پوتی         | يمياں بہن     | بیوی ۳:      | _90       | איט        | ڻي پوتي      | ماں بی             | _89  |
| بہن ر        | ین ۸ پوتیار   | شوهر         | _92       | C          | ڻ ٦ پوتيار   | بيوى بي            | _91  |
| ا يوتي       | باپ بیز       | شوہر مال     | _94       | ب يوتا     | ياں ۵ پوتيار | مان ۲ینه           | _93  |
|              |               | عائی چیإ     | ں شریک بھ | ب بہنیں ما | ۳مال شر ک    | مند بیوی مال       | _95  |
|              |               |              | <u>پي</u> | بجتيجا     | ب بھائی      | شوہر مار           | _96  |
|              |               | ئر یک بہن    | مال       | ريک بھائی  | پ ماں ش      | شوہر باب           | _97  |
| بجتيجي       | ي مجتيجا      | بيوى بي      | _99       | ائی بہن    | بدئی بھ      | میں بیٹا شوہر بیٹا | _98  |
|              |               |              | بجثيجا    | ریک بھائی  | ا باپثر      | معد مار شو چر مال  | _100 |

### يادداشت

| *************************************** |
|-----------------------------------------|
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |

# آسان اورجدید طریقے سے صرف دس گھنٹوں میں علم میراث سیکھیں (مجرب) فہم میراث کورس

بطرز: شيخ الفرائض مولانا فاروق صاحب حسن زنى مدرس:شيخ الفرائض مفتى امتياز خان جدون صاحب

فہم میراث کورس کی سالوں کے تجربات کا نچوڑ ہے ، بیا بیک انتہائی جیرت انگیز اور مجرب کورس ہے ، جس کی مدد سے متوسط ذہن کے حامل طلبہ اوسطاً دس گھنٹوں میں علم میراث سیکھ کرآ گے پڑھا بھی سکتے ہیں۔ بیکورس ہر درجہ کے طلبہ خصوصاً علماء کرام مخصصین ،مفتیان عظام ،مدرسین ،ادرائمہ مساجد کے لئے نعت غیرمتر قبہ ہے۔

خصوصيات

میراث ہے متعلق مینکٹروں سوالات کی تمرین مفتیٰ بہااقوال کی نشاندی ہرسبق کے بعدمشق فتوکیٰ میراث کے رہنمااصول فنہم میراث کورس پڑھانے کی تربیت

انتهائی حیرت انگیز اور مجرب کورس

فہم میراث کورس مؤلف ہے پڑھنے کے لئے مندرجہ ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔

رابط نمبر: 6b/Fahm-e-miras = 0332-2131496 = 0315-2486820

جامعة شمس العلوم (پٹھان مسجد) نزد کے پی ٹی گراؤنڈ کیاڑی کراچی نبرے

#### Jamia-Uloom-Islamiyyah

Allama Muhammad Yousuf Banuri Town Karachi - Pakistan

(University of Islamic Sciences) Ref. No.



علامه تخربوسف بئوری ناڈن سرائش ۱۷۵۰ - باکستان

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم

امابعد!

علم فرائض کوحدیث میں نصف علم فرمایا گیاہ، بیعلم آسان سے آسان بھی ہے اور مشکل سے مشکل بھی ہے۔ اگر فروض اوراصحاب فروض کوچیج یا دکرلیاجائے اورتفریق وتنسیم ہے مناسبت ہوتو آ دی بآسانی میراث کےمسائل سجھ سکتا ہے اور بتا بھی سکتا ہے۔ اگرفروض واصحاب فروض بہنع احوال یادنہ ہوں اورتقسیم ہے مناسبت بھی نہ ہوتو علم میراث کے بارے میں رائے اورتخمین کی بنیاد پر پچھ كينے كى مختائش نيس رہتى -

ز برنظر کتا بچه میں مؤلف نے علم فرائض کے بنیادی اصول وقو اعد کو آسان اور کہل انداز میں پیش فرمایا ہے اور سناسب ضروری تمارین سے ہر بحث کی عمد وتنہم وتو منیح کی کوشش کی ہے۔

الله تعالی سے دعاہے کداللہ تعالی موصوف کی اس دینی ضدمت کو تبول فرمائے اور طلبا مفرائض کواس سے مستنفید ہونے ک تونق بخشية مين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

مولا نا ڈاکٹرعبدالرزاق اسکندر مبتهم حامعة العلوم الاسلامية علامه بنوري ثاؤن كراجي @16 FQ/1+/F+